# المرطال من المراكب ال

# RMPInternational.TK

داکٹر محسے دو الطحسان پروفیسرامام مُحمّد بن محود بونیورسلی سعودی عرب

افارة مَحَالِفِنَ إِسْنَالَاهِيُّ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُ فَيْلُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْ منصُوره (الاهـود

# E - BOOKS RELEASER

THE REAL MUSLIMS PORTAL

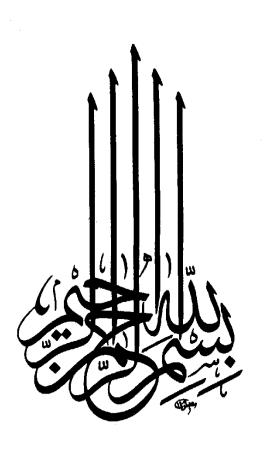

### بهم الله الرحمٰن الرحيم

# اداره معارف اسلامي لاهور

یہ ادارہ اسلامی علوم و معارف کی ترویج و تحقیق کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد دور حاضر کے عظیم مفکر۔
قائد تحریک اسلامی مولاناسید ابوالا علی مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے جولائی ۱۹۹۳ء میں رکھی تھی اور اس کا پہلامر کز کراچی
میں قائم کیا گیا تھا۔ بعد ازاں فردری ۱۹۷۹ء میں مولانا مرحوم نے لاہور کو اس کا دوسرا مستقربتایا۔ اب کراچی اور لاہور
کے ادارہ معارف اسلامی کے دونوں مرکز دافعی طور پر خود مختلالتہ اور مقصدی اور آئینی طور پر ہم آئیتی سے
کام کر رہے ہیں۔

عصر حاضر کے نقاضوں کی رعابت سے بلند پایہ لٹر پچ شائع کرنے کے علاوہ محترم موسس کے پیش نظر خاص مقصد بیہ تھا کہ اسلامی موضوعات پر کام کرنے والے مصنفین اور محققین کے لئے ایسا ساز گار اور پر سکون ماحول مہیا کیا جائ جس میں وہ پورے انھاک اور فراغت کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھ سکیں۔

جمد للدانے یوم تشکیل ہی سے یہ ادارہ ان دونوں مقاصد کے لئے نہایت خوبی سے کام کر رہا ہے۔ اب تک جو

منصوبے زیر عمل آچکے ہیں ان کامجمل ساخاکہ یہ ہے. منصوبے زیر عمل آچکے ہیں ان کامجمل ساخاکہ یہ ہے.

ا - مختلف موضوعات کی بہت می بلند باید آتا ہیں شائع ہو چکی ہیں اور سیہ سلسلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ۲ - ایسے مصنفین کا یر خلوص تعاون حاصل کرنے میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے جو تی کتابیں تصنیف کرنے اور

بہ سیسے سے کا میں کتابیں اردو میں ترجمہ کرنے کے علاوہ اردو زبان میں شائع شدہ بهترین کتابوں کو عربی، انگریزی، دیگر زبانوں کی اہم کتابیں اردو میں ترجمہ کرنے کے علاوہ اردو زبان میں شائع شدہ بهترین کتابوں کو عربی، انگریزی، فاری، فرانسین، جرمن ادر سواحلی زبانوں میں منتقل کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ایسی کتابوں میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا نکی کت کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔

۳ - مصنفین، محققین اور طلبا کے استفادے کے لئے ایک لائبریری کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جس میں ار دو کے علاوہ عربی اور دوسری زبانوں کی ضروری کتابیں جمع کی جارہی ہیں۔

م - ار دواور انگریزی کے اخبارات و جرائد کے تراشوں سے بہت احتیاط اور توجہ کے ساتھ ایباریکارڈ تیار کیا جارہا ہے

جس سے کسی بھی موضوع پر کام کرنے والے مصنفین اور محققین استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان مساعی کو بہت وقع قرار نہیں دیا جا سکتالیکن ہے بات اعتاد سے کہی جا سکتی ہے کہ ملت اسلامیہ جن مشکلات و

ان مسائی کو بہت ویک فرار میں دیا جا سلما مین بید بات اعماد سے کمی جا سنتی ہے کہ ملت اسلامیہ جن مشکلات و مسائل سے دوچار ہے ان سے عمدہ بر آ ہونے اور اتحاد و ترتی کی کو ششوں کو آگے بڑھانے میں بیہ حقیر مسامی ضرور معاون خاہت ہوں گی اور انشاء اللہ ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا۔

اصطلاحات صريب تعريف أور تشريح

> ڈاکٹر محسٹو د اطحسان پر دفیسام مُحدّبن معُودیونیورٹی سعودی عرب

رْجمه: مُولانا مُنطقِّر حُسُين ندوى

الزارة معارف استلامي المنظرة في المنظرة في المنطورة والمعدور

### RM P International. T F

نام كتاب : تبيير مصطلح الحديث نام كتاب : اصطلاحات حديث نام اردو ترجمه : واكثر محمود الطحان مصنف : واكثر محمود الطحان مترجم : مولانا مظفر حسين ندوى فظر عانى : تاج الدين از برى، مولانا عبدالقيوم ناشر : اداره معارف اسلامي - منصوره الهور ناشر : اداره معارف اسلامي - منصوره الهور ناشر : اداره معارف اسلامي - منصوره الهور ناشر : اداره معارف اسلامي - منصوره الهور

ری . ناشر : اداره معارف اسلامی - منصوره لابور مطبع : مکتبه جدید پریس، ۹رریلوب روژ، لابور قیت : ۱۲۵ رویپ بار اول : (۱۰۰۰) جولائی ۱۹۹۰ء

2 (1)

تقشیم کننده : المنار بک سنٹر

منصوره - ملتان روڈ - لاہور - بوسٹ کوڈ نمبر 54570 پاکستان فون 33-430032

الدورية اللائدي ويرد <u>- 16276\_:</u> مقدمہ : \_\_\_ علم المصطلح کی ابتدا اور ترقی کے مختلف 10 19 مراحل سے گزرنے کی تاریخ علم المصطلح پر مشہور تصانیف 11 ۳ \_\_\_ بنیادی اصطلاحات کی تعریف فصل اول ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے خبر کی تقسیم 19 بحث اول - خبر متواتر بحث دوم خبر آحاد \_\_\_\_ المشهور 19 ٣٢ ٣۵ \_\_\_\_الغريب قوت وضعف کے لحاظ سے آجاد کی تقتیم فصل ثانی خبر مقبول حبر سبوں بحث اول ۔ خبر مقبول کی اقسام ۔۔۔۔۔ اصبیح مٹ -- الحسن ---۵۱ صحيح لغيره ۵۵ \_\_\_ حسن تغيره DY \_\_\_ مقبول آحاد جو بہت سے قرائن کی حامل ہو ۵۷ بحث دوم ۔ خبر مقبول کی ایک اور تقتیم ۵۸ \_\_\_\_معمول به أور غير معمول به ۵۸

### The Real Muslims Portal

۵۸

41

\_\_\_ مختلف الحديث

\_\_\_\_ ناسخ ومنسوخ احادیث

40 40 . بحث اول : ضعیف حدیث 414 40 دوسرا مبحث سقوط سند کے باعث مردود حدیث — \_ المعلق ۸ř 49 \_\_\_المرسل 4 \_\_\_المعضل 2٣ \_\_\_المنقطع ۵۷ .\_\_\_المدلس 47 \_\_\_ مرسل نخفی Λſ \_\_\_\_المعنن والمونن ۸٢ بحث سوم ۸۴ راوی میں طعن کے باعث جس روایت کو ۸۳ ناقابل قبول قرار دیا جائے \_\_\_\_ الموضوع ۸۵ \_\_\_ \_ المتروك ۸4 \_\_\_المنكر 9+ \_\_\_المعروف 97 \_\_\_المعلل 91 ثقہ راوبوں ہے اختلاف 94 .\_\_\_المدرج 44 \_\_\_\_المقلوب \_\_\_\_المزيد في متصل الأسانيد . 10 10 1+4

# The Real Muslims Portal

114

۷ راوی کے متعلق جہالت یعنی عدم واتفیت 111 المجهول 111 110 114 مقبول اور مردود کے درمیان خبر مشترک 114 \_\_\_ حدیث قدسی 114 \_\_\_المرفوع من 119 \_\_\_\_الموقوف 114 \_\_\_\_المقطوع 111 110 110 المنضل 110 \_\_\_\_ زيادات الثقات 114 الاعتبار والمتابع والشابر 11'9 101 دوسرا باب \_\_\_\_اس هخص کی صفات جس کی روایت قبول 101 کی جاتی ہے اور اس سے متعلق جرح وتعدیل 101 . بحث اول راوی اور اسے قبول کرنے کی شرائط 100 \_\_\_راوی کے مقبول ہونے کی شرطیں 144 بحث دوم جرح وتعدیل کے موضوع پر کتابوں کا عام جائزہ 104 بحث سوم جرح وتعدیل کے مراتب 100 تیسرا باب روایت، اس کے آ داب اور کیفیت ضبط 100 فصل اول ضبط روایت کی کیفیت اور اس کے تخل کے طریقے 100 بحث اول، حدیث سننے کی کیفیت، اس کامخل اور صبط کی صورت 100 بحث دوم \_\_\_\_ساع \_\_\_قراء ت

۸ \_\_\_\_اجازت \_\_\_ مناولت \_\_\_ کتابت - \_\_\_ اعلام \_\_\_\_وصيت \_\_\_وجاده بحث سوم حديث كالكصا، محفوظ ركھنااور اس پر تصنيف كرنا 142 بحث چہارم روایت حدیث کی صفت AFI \_\_\_ - حدیث غریب 14. 141 بحث اول: محدث کے آواب 121 بحث دوم ، طالب حدیث کے آ داب 148 جوتھا باب 122 اسناد اور اس کے متعلقات 144 فصل اول لطائف اسناد 144 فصل دوم راویوں کی پیچان 191 ۔\_\_\_ صحابہ کرام کی پیجان 191 \_\_\_ تابعین کی معرفت 190 \_\_\_ بھائیوں اور بہنوں کی پیچان 194 \_ \_ متفق اور مختلف 19/ \_\_\_\_ مئوتلف اور مختلف 199 ۔\_\_\_ متشابہ **1+1** 

The Real Muslims Portal

7+1

4.0

\_\_\_\_ مبها ت

\_\_\_ وحدان کی پیچان

| ۲•٦ | ایسے اشخاص کی پیچان جن کا ذکر مختلف ناموں                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | یا صفات سے کیا گیا ہو۔                                      |
| r•∠ | نام . کنیت اور القاب کے مفردات کی پیچان                     |
| r+A | ا بیے لوگوں کے ناموں کی پہان جو اپنی ممنیتوں سے مشہور بیں   |
| 11- | القاب كي پيچان                                              |
| 717 | اپنے آباء کی بجائے دوسروں کی طرف نسبت رکھنے والوں کی پہچان  |
| rir | ان نسبتوں کی پیچان جو اپنے ظاہر کے خلاف ہوں                 |
| rim | رواة کی تواریخ کی پیچیان                                    |
| 714 | ثقات میں سے جولوگ و ماغی فتور میں مبتلا ہو گئے. ان کی پہچان |
| 114 | علماء اور رواۃ کے طبقات کی پہچان                            |
| ria | ان علماء کی پہچان جو موالی تھے                              |
| 419 | ثقنه اور ضعیف راویوں کی پہچان                               |
| 44. | رواۃ کے اوطان و بلدان کی پیجان                              |

# تقذيم

بسم الله الرحمٰن الرحيم

علم حدیث بحربے کراں ہے۔ عہد صحابہ سے لے گر آج تک امت نے اس میدان میں اس قدر خدمات سرانجام دی ہیں کہ انہیں حیطہ تحریر میں نہیں لایا جاسکتا۔ بعض سم سواد لوگ اس علم کے حقائق و و قائق سے نابلد ہونے کی وجہ سے خود حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات بیان کرنے پر اتر آئے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل و تغمیر اور امت مسلمہ کی ترقی و عروج اور شریعت اسلامی کے استحکام میں کتاب اللہ کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی کر دار اداکیا ہے۔ علائے حدیث نے ہمخضور صلی الله عليه وسلم كي يوري سيرت كوانتقك جدوجهد كے ساتھ محفوظ كر كے امت كوليك ايباايدي آئينه فراہم كر دیا جس کے اندر امت ہر دور میں اپنے محاس بھی اور اپنے عیوب بھی دیکھ سکتی ہے۔ اور امت کو دنیا میں

علم حدیث ایک علم کانہیں، بلکہ متعدد علوم کانام ہے۔ ان علوم کی ضرورت اس لئے پیدا ہوئی کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سنت خواه وه قولي حديث جو، ياعملي نمونه ياتقرير و توثيق كے قبيل ميں سے اپني اصل صحت کے ساتھ منظرعام پر آ جائے اور اس میں ہر ممکن طریقے سے خطاءوضعف کا حتمال نہ رہنے دیا

عروج و عظمت اس وفت حاصل ہو گا جب وہ حدیث رسول کو حرز جان بنائے گی۔

جائے۔ اس سلسلے میں اصحاب حدیث وارباب روایت کی طرف سے مندرجہ ذیل علوم مدون کئے گئے: ا۔ علم الجرح والتعدیل۔ اس میں بہ بحث کی گئی ہے کہ راوی کے ثقہ ہونے کی شروط کیا ہیں اور ضعف ك اسباب كيابير - اس علم پر ابو جاتم بن حبان بهتى سے لے كر ابن حجر عسقلاني اور سيوطي وابن

11

جوزی تک نے لا تعداد کتابیں لکھی ہیں۔ ایک طرف ثقه راویوں کی فهرسیں مرتب ٹی گئی ہیں اور دوسری طرف ضعفاء کاذکر کیا گیا ہے۔

دوسری طرف ضعفاء کاذکر کیا گیاہے۔ معزشہ الصحابہ - اس علم کی بدولت صحابہ کے اصل ناموں اور ان کے القاب کی تحقیق کی گئی ہے۔ -اکم کہتا جہ ''در معرف ور صور میں گریاں سے سام کی سام

حاکم کہتے ہیں: "جو معرفت صحابہ ہیں گہری بصیرت حاصل کر لے وہ حدیث کا حافظ کامل ہو جاتا ہے۔ " اس موضوع پر بھی صحیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ابن حبان، ابو نعیم اصفهانی، ابن عبد البراور ابن اثیر کی کتابوں نے اس علم کو بے حد فروغ دیا ہے۔

ابن اثیر کی کتابوں نے اس علم کو بے حد فروغ دیا ہے۔ ۱۳- علم تاریخ الرواۃ : اس میں رایوں کی تاریخ پیدائش و وفات، ان کے شہر بشہر سفر، ان کے دیار اور ان کے عام حالات بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً فلاں راوی کب پیدا ہوا، کتنی عمر میں اس نے

ان ے عام حالات بیان کے لئے ہیں۔ مثلاً فلاں راوی کب پیدا ہوا، معنی عمر میں اس نے حدیث کا ساع کیا، فلاں شہر یا بہتی میں کب گیا، کس سے سنا، کس سے ملا اور کس سے نہ مل سکا۔ اس علم نے دروغ گوئی اور وضعی روایت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا ہے۔ اس علم نے واکنی و الالقاب: راویوں کے نام اور کنینٹر ں کی تحقیق کی گئی ہے۔ تبھی راوی اینے

۳- معرفۃ الاساء واللنی و الالقاب: راویوں کے نام اور تعینر ان کی تحقیق کی گئی ہے۔ بھی راوی اپنے اصل نام سے معروف ہوتا ہے اور بھی کنیت یا لقب میں مشہور ہو جاتا ہے۔ ایک ہی نام کے متعدد راوی ہو سکتے ہیں۔ ان میں امتیاز قائم کیا جاتا ہے۔ پانچ عنوانات کے تحت اس میں تحقیق کی جاتی ہے: متفق و متفرق موتلف و مختلف اور متشابہ۔ سے متمنق و متفرق موتلف و مختلف اور مشکل مقالہ ۔ علم یک نا یہ سید سمار اام شافعی حت الله

ی ہے اور مسور کو ی۔ اگر الحصور مسی اللہ علیہ و کلم نے ایک وقت میں ایک کام کیا اور دوست میں ایک کام کیا اور دوست میں ایک کام کیا تو دوسرے وقت اس کے برعکس کام کیا تو دوسرا کام ناشخ اور پہلا منسوخ سمجھا جائے گا۔ اور یہ تحقیق لازم ہے کہ آپ نے پہلے کونسا کام کیا ہے۔ یہ نمایت اہم اور نازک علم ہے۔

- معزفۃ غریب الحدیث؛ احادیث کے غامض اور غیر واضح الفاظ کی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد کو سامنے رکھتے ہوئے تشریح و تاویل۔

- معزفۃ علل الحدیث؛ سندوروائت کے لحاظ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں ابھر آئے

والی علل اور کمزوریوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ معرفتہ الموضوعات و کشف حال الوضّاعین؛ موضوع آور جھوٹی احادیث کی تحقیق اور انہیں امت کے سامنے نمایاں کر دینا، تاکہ ان سے بچا جائے، نیز جن لوگوں نے یہ کارنا مسر مسعود سرانجام ویا ہے ان کا تعارف اور ان کے حالات بھی بیان کر دیئے جائیں، تاکہ اہل علم چور اور چوری کے مال

ہے آگاہ ہو جائیں۔

1۰ علم مصطلح الحديث: حديث كي اصطلاحات كاعلم- بيه علم مشكل بھي ہے اور عميق ہے۔ احاديث كا مطالعه اور ان سے استنباط وانتخراج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اصطلاحات حدیث کا پورا

زیر نظر کتاب اس علم پر مشتل ہے۔ اس کے مصنف عالم عرب کے نامور محدث ڈاکٹر محمود ا تطحان ہیں، جو اب تک متعدد جامعات میں اس علم کو پڑھا چکے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم ان کی ایک

الیی کتاب کوار دومیں پیش کر رہے ہیں جواس وقت متعدد یونیورسٹیو ں کے نصاب میں شامل ہے اور اسے اہل علم اور طلباء کے اندر بڑی قبولیت حاصل ہوئی ہے۔

اس کتاب کا ترجمہ ہمارے قدیم دوست مظفر حسین ندوی (مظفر آباد) نے کیا ہے۔ چونکہ کتاب بہت وقیق اور علمی اسلوب رکھتی ہے اس لئے اس کی پہلی نظر خانی تاج الدین، از هری (استاذ بین الاقوامی اسلامی بونیورسٹی، اسلام آباد) اور دوسری مکمل اور بھربور نظر دانی مولانا عبدالقیوم (فیصل آباد) نے کی

ہے۔ اس لحاظ سے یہ ترجمہ اب نمایت قابل اعتاد ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی مصنف، مترجم اور مراجبین کو جزائے خیر عطافرمائے۔

خاكسار خليل احمه جايدي ۲۴ ر فروری ۱۹۹۰ء

( دُائرُ كُثر، اداره معارف اسلامي, لامور )

## مقدمه

للدالحمد كه اس نے قرآن مجید نازل كر كے انسانوں پر احسانِ عظیم كیااور قیامت تك اس كی حفاظت كی ذمه داری خود لے لى۔ نیزاین رسول صلی الله علیه وسلم كی سنت كی حفاظت كوقرآنِ مجید كی حفاظت كا تمه قرار دیا۔

صلوٰۃ وسلام ہو ہمارے آ قااور نبی حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی بازل کردہ کتاب کی منشائے اللی کے مطابق تشریح و توضیح کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ارشاد باری ہے (و انزلنالیک الذکر تنہین بین سیا مزل الیہم وبعلہم بیعن کرون اور ہم نے یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤجوان کے لئے اتاری گئی۔ سورۃ انحل، آبت نمبر کوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے واضح کے انداز میں قرآنی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال، افعال اور تقریرات یعنی تائید و توشیق کے ذریعے واضح اور بلیخ انداز میں قرآنی آیات و احکام کی تشریح و توضیح فرماتے رہے۔

الله تعالی صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعتین سے راضی ہو جنہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے سنت نبوی کو سکھنے کے بعد نہ صرف اسے محفوظ کر لیا بلکہ کسی تحریف و تبدیلی کے بغیراسے من وعن مسلمانوں کو منتقل کر دیا۔

الله تعالیٰ سلف صالحین پر اپنی رحمت نازل کرے اور مغفرت سے نوازے جنہوں نے سنت مطہرہ کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا کارنامہ سرانجام ویا۔ اور نقل و روایت کے اس عمل کو باطل پرستوں کی تحریفات سے پاک رکھنے کے لئے دقیق قواعد وضوابط مرتب کئے۔ سلف صالحین کی مند ارشاد سنبھالنے والے علیائے کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خر در پر جنہوں نے سلف صالحین کی مند ارشاد سنبھالنے والے علیائے کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خر در پر جنہوں نے

سلف صالحین کی مند ارشاد سنبھالنے والے علائے کرام کو اللہ تعالی جزائے خیر دے جنہوں نے اپنے اساتذہ سے روایت کے قواعد و ضوابط کا علم حاصل کیا اور انہیں بمتر انداز سے سنوار نے اور مرتب کرنے کے بعد مستقل تصانیف اور فن کی شکل دے دی جسے آگے چل کر علم مصطلح الحدیث کا نام دیا گیا۔ پند سال قبل مجھے مدینہ منورہ کی اسلامی یونیور شی کے شریعت کالج میں فن «مصطلح ا

الحدیث " کی تدریس کی خدمت سپرد کی گئی۔ نصاب میں پہلے ابن الصلاح کی کتاب " علوم الحدیث " کی تدریس شامل تھی، بعد میں اس کی بجائے نووی کی کتاب " النقریب " مقرر کی گئی جو دراصل ابن الصلاح

کی ندکورہ بالا کتاب کا اختصار تھی۔ ان دونوں کتابوں کی تدریس کے دوران میں نے محسوس کیا کہ طلبہ کو ان کے مباحث مرتب اور منظم طور پر اخذ کرنے میں دقتیں پیش آتی ہیں ۔۔۔ اگرچہ ان دونوں کتابوں کے علمی پاید اور کثرت مواد میں کوئی کلام نہیں تاہم درج ذیل خامیوں سے کوئی ا نکار نہیں کیا جاسكتا ۔ اول بعض مباحث میں بے جاطوالت خاص كر ابن الصلاح كى كتاب "علوم الحديث" میں،٢ ۔

روم، بعض مباحث میں بے جااخصار خاص کر نووی کی کتاب "دانتقریب" میں، ساے سوم، عبارت کی پیچیدگی، چمارم بعض مباحث کا تشنهٔ محیل ره جانا، مثلاً سی اصطلاح کی تعریف یا مثال کا سرے سے غائب ہونا یا کسی بحث سے حاصل ہونے والے فاحدے کا ذکر نہ ہونا یا اس فن سے متعلق مشہور

تصانیف کی نشاندہی نہ کرنا وغیرہ ۔ ان دونوں حضرات کے علاوہ متقدمین میں سے جن لوگوں نے اس فن پر قلم اٹھایا ہے ان کی تصانیف میں بھی مجھے رہی خامیاں نظر ہؤئیں۔ بلکہ بعض تو پورے علوم حدیث کا

احاطه کرنے سے قاصر رہے اور بعض میں موضوع کی ترتیب و تہذیب کا فقدان رہا۔ ان حضرات کی طرف سے یہ عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ جن امور کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا دراصل وہ ان کے نز دیک یوری طرح واضح تقے اس لئے انہوں نے اس پر قلم اٹھانا ضروری نہیں سمجھا یا جن مباحث کا انہوں نے بڑی طوالت کے ساتھ ذکر کیا ہے ان کا زمانہ اس طوالت کامتقاضی تھا۔ یا پچھے اور وجوہات تھیں جن کا

اس صورت حال کے پیش نظر میں نے مناسب سمجھا کہ شریعت کالجوں میں تعلیم پانے والے طلبہ كے لئے علوم حديث پر مشتمل ايك آسان سي كتاب تصنيف كروں جس سے ان طلبہ كے لئے فن حدیث کے قواعد و اصطلاحات کی فہم آسان ہو جائے، اس تصنیف کی بیہ صورت ہو کہ ہر بحث کو چند نمبر وارمسلسل پیروں میں تقتیم کر دیا جائے، ابتدا تعریف سے کی جائے پھر مثال دی جائے اور پھراس کی

اقسام بیان کی جائیں اور اختیامی پیرے میں مشہور تصانیف کا تذکرہ کیا جائے۔ عبارت سل ہو، اسلوب بیان واضح اور انداز علمی ہو۔ جس میں کوئی پیچیدگی ہونہ کوئی گنجلک۔ اپی اس کتاب میں میں نے اختلاف آور اختلافی اقوال کے ذکر اور مسائل کو پھیلا کر بیان کرنے ے گریز کیا ہے تاکہ شریعت کالجوں اور اسلامک سٹڈیز کے کلیات کے نظام الاوقات میں اس مضمون کے لئے مقرر شدہ مخضر دورانئے کی پوری رعایت ہو جائے۔

میں نے اس کتاب کا نام "تیسیر مصطلح الحدیث" رکھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میری اس کتاب کے بعداس فن کے علماء متقدمین کی کتابول کے مطالعہ کی ضرورت باتی رہے گی بلکہ میرا مقصد تو پیہ ہے کہ میری میر کتاب ان کتب سابقہ کے لئے کلید کا کام وے۔ اور ان کے معانی کے فهم کو آسان کر دے۔ جبکہ ائمهٔ حدیث اور علماء متقدمین کی تصانیف اس فن کے علماء اور ماہرین کے لئے حسب سابق مراجع

The Real Muslims

(Reference Books) بنی رہیں۔ اور ان علمی چشموں سے وہ ہمیشہ اپنی پیاس بجھاتے

زىين.

میں یماں یہ بیان کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حالیہ زمانے میں بعض ریسرچ سکالروں کی تصانیف منظر عام پر آئی ہیں جن میں بڑی مفید معلومات ہیں۔ خصوصاً مستشرقین اور منحرفین کے شبہات کی تردید لیکن ان کتابوں میں بعض تو بڑی طویل ہیں اور بعض بہت مخضر اور بعض موضوع تشنہ کام ہے۔ اس لئے میں نے چاہا کہ میری ہے کتاب طوالت اور اختصار کی در میانی کڑی بن کر اس موضوع کے تمام ماحث کا اعاطہ کر لے۔

میری اس کتاب میں قاری کو جو نئی باتیں ملیں گی وہ درج ذیل ہیں۔

اس سے مرادیہ ہے کہ ہر بحث کو نمبروار پیروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے طلبہ کے لئے اس بحث کا فنم آسان ہو گیا ہے۔ ہے

۲۔ بحث کے عمومی وہانچ کو منظر رکھتے ہوئے اس کے تمام بہلووں کا احاطہ کیا گیا مثلاً

تعريف، مثال وغيره وغيره -

اس کتاب کی تبویب و ترتیب میں میں نے ابن حجرکے طریقے سے استفادہ کیا ہے جو انہوں نے نخبۃ انفکر اور اس کی شرح کی ترتیب و تبویب میں اختیار کیا ہے۔ کیونکہ میری نظر میں ان کی ترتیب سب سے بہتر ہے۔ علمی مواد کے لئے میں نے ابن الصلاح کی کتاب علوم الحدیث، نووی کی کتاب النقریب،

اور سیوطی کی کتاب ، تدریب، پراعتاد کیا ہے۔ مرسیوطی کی کتاب ، تدریب، پراعتاد کیا ہے۔

اس کتاب میں ایک مقدمہ اور چار ابواب ہیں۔ باب اول خبر کے متعلق، باب دوم جرح و تعدیل کے متعلق، باب سوم روایت اور اصول روایت کے متعلق اور باب چمارم اساد اور رواۃ کی معرفت کے متعلق ہے۔

عزیز طلبہ کے لئے اپنی اس حقیر کوشش کو پیش کرتے ہوئے میں اپنی بے بضاعتی اور موضوع سے پوری طرح انصاف نہ کرنے کا اعتراف کرتا ہوں اور لغزش یا خطا سے اپنے آپ کو مترا نہیں ٹھراتا۔ اگر کسی کواس کتاب میں کسی لغزش یا خطا کا علم ہو جائے تو جھے اس کی اطلاع دے کر شکریے کا موقع دے تاکہ میں اس کا ازالہ کر سکوں۔ اللہ تعالی کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو عزیز طلبہ اور علم حدیث سے تعلق رکھنے والوں کے لئے نافع بنا دے گا۔ اور اسے خالص اپنی رضا کا ذرایعہ قرار دے گا۔

# علم المصطلح كى مختصر آاريخ-

مختلف مراحل

اس موضوع پر ریسرچ کرنے والاسکالر اس حقیقت کا آسانی سے پتہ چلا سکتا ہے کہ علم روایت اور نقلِ اخبار کی بنیادیں اور اساسی ارکان اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت نبوی میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے۔ (یا ایما الذین آمنوان جاء کم فاسق بنباً فنجینوا ۔ اے ایمان والواگر کوئی فاسق آدمی تممارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تواس کی تحقیق کر لیا کرو۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبرا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے کہ (اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جس نے ہم میں سے کوئی بات سنی اور اسے جوں کی توں دوسروں تک پہنچا دی، بیا او قات بات جے پہنچائی جاتی ہو وہ کوئی بات سنی اور اسے بود کر محفوظ کر لیتا ہے وہ ) ایک روایت میں ہے۔ (بسااو قات سمجھ ہو جھ رکھنے والا کوئی شخص دین کی کوئی بات من کر ایسے شخص کو پہنچا دیتا ہے جو اس سے بڑھ کر سمجھ دار ہو تا ہے اور بیا او قات ایسا بھی ہو تا ہے کہ پہنچانے والا شخص سرے سے ہی دین کی سمجھ ہو جھ سے عاری ہو تا ہے۔ ) کے۔

درج بالا قرآنی آیات اور حدیث شریعت میں خبروں کو قبول کرنے کے متعلق حقیقت کی جنجو کرنے، پوری ہوشمندی سے انہیں ذہن نشین کر کے محفوظ کر لینے اور دوسروں تک پہنچانے میں باریک بنی سے کام لینے کی اساس اور بنیاد موجود ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بجالاتے ہوئے، اخبار لینی اطلاع اللہ علیم اجمعین اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بجالاتے ہوئے، اخبار لینی احادیث اور احکام شرعیہ کو قبول کرنے اور دوسروں تک انہیں پہنچانے کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، خاص کر جب ناقل یعنی پہنچانے والے کی راست گوئی کے متعلق شبہ ہوتا۔ اس بنیاد پر اخبار واحادیث کو قبول کر لینے یا مسترد کر دینے کے لئے ایک نئے موضوع کی بنیاد پڑی جے اساد یعنی خبر کو نقل کرنے والے ذرائع کا بیان کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اساد کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی۔ مسلم شریف کے مقدے میں ابن سیرین کا قول نقل کیا گیا ہے کہ "لوگ اساد کے متعلق استفسار نہیں کرتے شے لیکن جب فتوں کا دور آگیا (اور مسلمانوں میں تخرب یعنی گروہ بندی کی بنیاد پڑ گئی) تو لوگ

۲.

صدیث کی روایت کرنے والے سے کہتے کہ جن واسطوں سے تم یہ حدیث بیان کر رہے ہو پہلے ان کے نام بتاؤ، پھر دیکھا جاتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے اہل اسنۃ ہیں (یعنی خوارج یاشیعہ وغیرہ نہیں) تو ان کی حدیث قبول کر لی جاتی اور اگر واسطوں کا تعلق اہل البدع (یعنیٰ باطل فر توں) سے ہو آتو حدیث قبول نہ کی جاتی "۸۔

جب واسطوں یعنی سند کی معرفت کے صدیث کو ل نہ کرنے کی بنیاد پڑگئی تواسکی بناپر جرح وتعدیل (راویوں کی چھان بین) راویوں کے متعلق رائے زنی سند متصل اور سند

معرفت اور روایت کے مخفی فنی نقائص کی پہچان کا علم وجود میں آگیا۔ نیز بعض راویوں پر تنقید بھی ہوئی۔ لیکن اس قتم کے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس لئے کہ ابتدائی دور میں ایسے راوی انگلیوں پر گنے جا کتے تھے۔ جنہیں تنقید کانشانہ بنایا گیاتھا۔

تاہم بحث و تعلیم کی ہے ویرہ کے من رہے وہ کے بہت سے علوم پر جٹ کا آعاز ہو گیا۔ تاہم بحث و تمحیص کا بیہ سار اعمل اہل علم کے در میان زبانی طور پر جاری رہا۔ پھربات آگے بڑھی اور یہ علوم ضط تحریر میں آنے لگے لیکن ابتدا میں متفذ ہی کئے۔ میں مجھے رہ

پھربات آگے بڑھی اور یہ علوم ضبط تحریر میں آنے لگے لیکن ابتدا میں متفرق کتب میں مجھرے ہوئے سے اور دوسرے علوم مثلاً علم الاصول، علم الفقہ اور علم الحدیث پر لکھی جانے والی کتابوں میں درج ہوتے رہے، کتاب الرسالتہ اور کتاب الام اس سلسلے میں بطور مثال پیش کی جاسکی بین - چوتھی صدی ہجری میں جب علوم و فنون کی پختگی اور شباب کا دور شروع ہوا، اصطلاحات ایجاد ہوئیں اور ہر علم و فن کو مستقل حیثیت حاصل ہو گئی تو علماء نے علم المصطلح کو مستقل تصنیف کی شکل دے ہوئیں اور ہر علم و فن کو مستقل حیثیت حاصل ہو گئی تو علماء نے علم المصطلح کو مستقل تصنیف کی شکل دے دی۔ اس موضوع پر سب سے پہلے جس نے قلم اٹھایا وہ قاضی ابو محمد حسن بن عبدالر حمٰن بن خلاد رام مرزی (المتوفی سنہ ۱۳۷۰ھ) شے۔ ان کی کتاب کا نام المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، تھا۔ مالم المصطلح پر آج تک لکھی جانے والی مشہور کتابوں کا میں الگ تذکرہ کروں گا۔

# علم المصطلح يرمشهور تصانيف

المحدث الفاصل بين الراوى والواعى:

اس کتاب کے مصنف قاضی ابو مجمد حسن بن عبدالر حمٰن بن خلاد رامهر مزی ہیں۔ آپ کی وفات ٢٠ ه ميں ہوئی۔ چونکه آپ نے ایک نے موضوع پر تحریر کا دروازہ کھولاتھااس لئے اپنی تصنیف میں

اس موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکے۔ نئے موضوع پر لکھنے والے کی بھی کیفیت ہوتی

۲ – معرفته علوم الحديث.

یہ ابو عبداللہ محمہ بن عبداللہ حاکم نیشاپوری کی تصنیف ہے۔ آپ کا انتقال ۵۰۸ھ میں ہوا تھا۔ اس کتاب میں مباحث کو مناسب فنی انداز میں مرتب و ہدون کر کے پیش نہیں کیا گیا ہے۔

٣ - المتخرج على معرفته علوم الحديث:

ابو نعیم احمد بن عبدالله اصفهانی اس کتاب کے مصنف ہیں۔ سن وفات ۱۳۰۰ھ ہے۔ حاکم نیشا پوری کی کتاب, معرفت علوم الحدیث، میں اس فن کے جو قواعد ضبط تحریر میں نہیں آ سکے تھے ابو تعیم نے این اس کتاب میں انہیں درج کیا۔ تاہم ان میں سے بھی بہت می باتیں رہ گئیں جو بعد میں آنے والے

اہل علم کو دعوت تحریر دیتی رہیں۔ سم - الكفامير في علم الروابير.

اس کتاب کے مصنف ابو بکر احمد بن علی بن ثابت ہیں۔ جو خطیب بغدادی کے نام سے علمی طقوں میں معروف ہیں۔ آپ کی وفات ٣١٣ هيں ہوئی۔ يد كتاب اس فن كے مسائل اور روايت کے قواعد کا بیش بها ذخیرہ ہے۔ اور است فن کے اہم ترین مصاور میں شار کیا جاتا ہے۔

 ۵ - الجامع لأخلاق الراوى و آ داب السامع: اس کے مصنف بھی خطیب بغدادی ہیں۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، روایت کے

آداب سے بحث کی گئی ہے، یہ اپنے لحاظ سے ایک منفرد کتاب ہے۔ اس کے مندر جات اور مباحث برے قیتی ہیں۔ علوم حدیث کی کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جس میں خطیب بغدا دی کی کوئی مستقل تصنیف موجود نہ ہو۔ حافظ ابو بکرین نقطہ کے قول کے مطابق ہرانصاف پیند کو اس بات کا علم ہے کہ خطیب بغدادی کے بعد آنے والے محدثین ان کی تصانیف کے محتاج ہیں۔ ٢ - الالماع الى معرفة اصول الردابيه وتقيير اساع:

قاضی عیاض بن موسیٰ بھیبی المتوفی ۴ ۵ ۵ ھ، نے بیہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں علم المصطلح

The Real Muslims

کے تمام مباحث پر روشن نہیں ڈالی گئی ہے بلکہ بحث کا دائرہ صرف مخل و ادائے حدیث کی کیفیت اور اس سے متعلقہ امور تک محدود رکھا گیا ہے۔ تاہم یہ کتاب اس باب میں ایک عمرہ تصنیف ہے، اس کی ترتیب و سنسیق بھی اعلیٰ ہے۔ الابسع المجهتد جملهٔ. اسے ابو حفص عمر بن المجید میانجی المتوفی ۵۸۰ھ، نے، تصنیف کیا ہے۔ یہ ایک مخضر کتاب ہے جس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں۔ ۸ - علوم الحديث: اس کتاب کے مصنف ابو عمر عثمان بن عبدالر حمٰن شهر زوری ہیں جو ابن الصلاح کے نام ت

مشہور ہیں۔ ان کی وفاتِ ١٨٣٣ هيں ہوئي تھی۔ يہ كتاب ابل علم ميں, مقدمہ ابن الصلاح، كے نام سے معروف ہے۔ علم المصطلح میں میہ عدہ ترین تصانیف میں سے ایک ہے۔ مصنف علام نے اس کتاب میں خطیب بغدادی اور ان سے پہلے کے موافین کی تصانیف میں بکھرے ہوئے مواد کو یکجا کر دیا ہے۔ اس کئے میہ کتاب مفید معلومات کا ذخیرہ ہے۔ تاہم اس میں میہ نقص ہے کہ اسے مناسب انداز میر مرتب نہیں کیا گیا۔ کیونکہ مصنف نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے املا کرایا تھا۔ جس کی وجہ سے حس

تر تیب سے عاری رہی۔ لیکن اس کے باوجو دیہ کتاب بعد میں آنے والے علماء کی توجہ کامر کز بنی رہی۔ اے مخضر کیا گیا، شعری قالب میں بھی ڈھالا گیا، بعض اہل علم نے اس کی تردید اور بعض نے تائید میں

کتابیں لکھیر،۔ 9 - انقريب والبتيسر لمعرفة سنن البشير والنذبر:

اس كتاب كى تصنيف محى الدين يحيل بنى شرف المتوفى ١٤٦١هه، نے كى ہے۔ يد كتاب ور حقيقت

ابن الصلاح كى كتاب علوم الحديث، كا اختصار بي عده كتاب بي ليكن بعض مقامات براس كي عبارت بڑی مغلق اور پیچیدہ ہے۔

۱۰ - تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی.

علامہ حلال الدین عبدالرحمٰن بن ابو بکر سیوطی المتوفی ۹۱۱ھ، نے، بیہ کتاب تالیف کی ہے۔ بیہ دراصل نووی کی کتاب التقریب، کی شرح ہے جیبا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے مولف نے اس کتاب میں اس فن کے متعلق بہت مفید معلومات جمع کر وی ہیں۔ ١١ - نظم الدرر في علم الاثر:

اس کتاب کے مولف زین الدین عبدالرحیم بن حسین عراقی ہیں۔ جن کی وفات ۲۰۸ھ میں ہوئی تھی۔ سید کتاب الفید عراقی، کے نام سے مشہور ہے۔ مولف نے ابن صلاح کی کتاب علوم الحدیث، کوشعریٰ قالب میں ڈھال دیا ہے۔ اور اس میں اضافہ بھی کیا ہے۔ بہت عمدہ کتاب ہے، مفید The Real Muslims Portal

معلومات کا بیش بہا ذخیرہ ہے۔ اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں ہیں جن میں دو شرحیں خود مصنف کی

بين-۱۲ - فتح المغيث في شرح لفينه الحديث:

ید کتاب الغببرعراقی ، کی شرح ہے جمعے محمد بن عبدالرحلٰ سخاوی نے تالیف کیا ہے۔ سن ۲۰۹ھ

میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ انفیہ عراقی کی جامع ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔۔

١٣ - ننجته لفكر في مصطلح ابل الاثر.

حافظ ابن جر عسقلانی، المتونی ۸۵۲ه، اس كتاب كے مصنف بين - يدايك مخضرس كتاب ہے۔ اس کی خصوصیت سے ہے کہ اس کے مولف نے ترتیب مواد اور تقیم ابواب کا اچھو تا انداز اختیار

كيائے۔ مولف نے اس كى شرحين بھى خود كھى ہيں جس كا نام نزہة النظرہے،۔ دوسرے اہل علم نے

مجھی اس کی شرحیں لکھیں ہیں۔ ١٩٧ - المنطومه البيقونيه.

ید منظوم تصنیف عمر بن محد بیقونی کی ہے۔ جن کی وفات ۸۰ اھ میں ہوئی تھی، اس منظوم کتاب میں پوتسی اشعار سے زیادہ نہیں ہیں تاہم اسے ایک مفید منظوم تالیف شار کیا جاتا ہے۔ جے بری شهرت

مکی۔ اس کی گئی شروح ہیں۔

١٥ - قواعد التحديث. یہ محمد جمال القاسی المتوفی ۱۳۳۲ ه کی تصنیف ہے۔ اسے ایک مفید تالیف کی حیثیت حاصل

ورج بالاتصانیف کے علاوہ بہت سی اور تصانیف ہیں جن کا ذکر طوالت کے خوف سے ترک کر دیا گیا ہے۔ اور صرف مشہور کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ان کے مولفین و مستفین کو ہماری طرف سے بلکہ تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے۔ آمین

بنیادی اصطلاحات کی تعریفس

وہ علم ہے جس کے ذریعہ سندومتن کے احوال کی معرفت حاصل کی جاتی ہے تاکہ حدیث کے قبول وعدم قبول کرنے کا فیصلہ کیا جاسکے۔

سندومتن کے متعلق قبول وعدم قبول کافیصلہ کرنا۔

۳ - غايت.

اس علم کی غایت، صحیح وسقیم ا حادیث کے ور میان خط امتیاز کھینچنا ہے۔

لغوی معنی جدید یا نئی چیز کے ہیں۔ جس کی جمع خلاف قیاس "احادیث" آتی ہے۔ اصطلاح میں ہراس قول، فعل، تقریر 9 مادر صفت کو کتے ہیں۔ جس کی نسبت حضور " کی طرف کی جاتی ہو۔

لفظی معنی تو عام خبر کے ہیں، جس کی جمع "اخبار" ہے۔ گر اس کی اصطلاحی تعریف میں تین اقوال ہیں۔ خبر بالکل حدیث کے ہم معنی لفظ ہے۔ لیعنی خبر اور حدیث دونوں باہم متراد ف ہیں،

" خبر" كا مفهوم " حديث " ك بالكل برعكس ب، يعني حديث وه كلام ب جو **(**ب حضور صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہو، اور خبروہ کلام ہے جو حضور یک سواکسی اور ہے منقول ہو،

'' خبر'' حدیث ہے زیادہ عام لفظ ہے، تعنی حدیث اس کلام کو کہتے ہیں جو حضور '' سے منقول ہواور خبروہ کلام ہے جو حضور میاکسی بھی شخص سے منقول ہو۔

کے لفظی معنی ہیں، کسی چیز کا ہاتی نشان ۔ اصطلاح میں اس کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ یہ لفظ "حدیث" کے ہم معنی ہے، یعنی حدیث اور اثر دونوں باہم مترادف ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس لفظ کامفہوم حدیث کے برعکس ہے۔ لینی اثر

وہ قول یا فعل ہے، جس کی نسبت صحابہ یا تابعین کی طرف کی گئی ہو۔

ے - الاسناد،

اس کے دومفہوم میں۔

ا ) حدیث کی نسبت اس کے قائل کی طرف کرنا

ب) متن تک پنجانے فیا پسلیائہ سند کے رجال، اس طرح پیہ لفظ بھی سند کے ہم معنی ہو جاتا

لفت میں سندسہارے کو کہتے ہیں۔ "سند" کواس لئے سند کہا جاتا ہے کہ اس سند کے ذریعہ جو

حدیث مروی ہوتی ہے اس کی ثقابت کا انحصار اسی سند پر ہوتا ہے، اصطلاح میں سند اس سلسلہ رجال کو کتے ہیں جو متن حدیث تک پہنچا دے۔ و - المتن.

زمین کاوہ سخت حصہ جوسطح سے کچھ بلند ہو، اصطلاح میں کلام کا حصہ مراد ہے جس پر سندختم ہو

١٠ - المند: (نون مفتوع كے ساتھ) اسند سے اسم مفعول ہے لیعنی جس کی طرف کوئی جز منسوب ہو، اصطلاحًا تین معنوں کے لئے بولا

جا ہاہے۔ ہروہ کتاب جس میں ہر صحابی کی الگ الگ مرویات جمع کی گئی ہوں۔

ب) مروه مرفوع حدیث جو سنداً متصل ہو۔ ج ) اس سے سند مراد کی جائے ،ایسی صورت میں مصدر میمی بمعنیٰ اسناد ہو کر سند ہی کے ہم

معنی ہو گا۔

اا - المند: (نون مكسور كے ساتھ) وہ مخص جو سند کو حدیث کے ساتھ روایت کر ہے ، خواہ وہ اس حدیث کا علم رکھتا ہویا نہ رکھتا

۱۲ - المحدث.

اس سے مراو وہ مخص ہے جس کامشغلہ روایت دورایت کے اعتبار سے علم حدیث اور گست اکثرروایات اور ان کے رواۃ کے احوال کاعلم ہو ١١٣ - الحافظ.

اس کے متعلق دو قول ہیں۔

### Real Muslims

77

ا) اکثر محدثین کے نزدیک بید لفظ "محدث" کے ہم معنی ہے،
ب) بید کہ حافظ کا درجہ محدث سے قدرے بلند ہے، اس لئے اسے محدثین کے ہر طبقہ میں
سے اکثر کاعلم ہوتا ہے۔
۱۳ - الحاکم:
بعض اہل علم کی رائے میں حاکم اس محدث کو کمیں گے جس کاعلم جملہ احادیث پر محیط ہواور جو
بعض اہل علم کی رائے میں حاکم اس محدث کو کمیں گے جس کاعلم جملہ احادیث پر محیط ہواور جو

### 1. TK

ا ـ اس علم كو "علم الحديث وراية" "علوم الحديث" اور "اصول الحديث" كے نامول سے بھى موسوم كيا جاتا

٢ - مثلاً مهاع حديث كي كيفيت اور صبط حديث كي معرفت كي بحث جي مصنف نه ٢٦ صفحات ير پهيلاديا ب

س مثلاً صديث ضعيف كى بحث جو صرف انيس كلمات يرمشمل ب

۴۔ مثلاً حدیث مقلوب کی بحث جس میں نووی نے صرف اتنا تحریر کیا ہے کہ "مقلوب یہ ہے کہ شلا ایک مشہور حدیث معالم سے مروی ہے اس کی روایت نافع سے اس لئے کی گئی کہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو۔ اہل بغداد نے امام بخاری کے سامنے

سو حدیثیں مقلوب صورت میں پیش کیں۔ مقصدیہ تھا کہ امام بخاری کا امتحان لیا جائے، آپ نے ان احادیث کو درست اسانید کے ساتھ انہیں سنا دیا جس پر تمام لوگ آپ کے فضل کے معترف ہوگے "

۵۔ میں نے مباحث کی اس طرح تقتیم کا طریقہ اینے بزرگ سے سیکھا ہے مثلاً مصطفی الرزقاء نے ای کتاب الفقہ الاسلامي في توبه الجديد بد، واكثر معروف دواليسي نابي كتاب اصول الفقه اور واكثر محدى عبد البرف كتاب الهواية برجم طلبه ے لئے تیار کردہ نوٹس میں، جبکہ ہم دمشق بونیور سی کے شریعت کالج میں طالب علم تھے، یکی طریقد اختیار کیا ہے۔ موضوع کی اس اچھوتی تقتیم کان علوم کے فہم پر ہوا گرااڑ بڑا، اور جارے لئے مباحث کو سجھنا آسان ہو گیا جبکہ اس سے پہلے آھیں

سمجھنے میں ہمیں بردی شکلات پیش آتی تھیں۔ ٧ - ترزى شريف - كتاب العلم، امام ترزى نے اس حديث كے متعلق فرمايا ہے كه بيد حسن اور منج حديث ہے

ے۔ حوالہ سابق تاہم امام ترندی نے اسے حسن کما ہے۔ امام ابو داؤد، امام احمد اور امام ابن ماجد نے بھی بیہ حدیث روایت کی

۸ به مقدمه صحیح مسلم

ہ۔ تقریر سے مراد وہ فعل ہے جو نبی آگر م کے سامنے کیا گیا آپ نے نہ تواس کے کرنے کا تھم دیااور نہ ہی اس سے رو کابلکہ

اس پر سکوت اختیار فرمایا۔

۲۹

پہلا ہاسب فصل اول

ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے خبر کی تقسیم

ا۔ اگر خبر کی روایت کے سلسلوں میں تعداد متعین نہ ہو تواہے خبر متواتر کہیں گے۔ ۲۔ اگر خبر کی روایت کے سلسلوں کی تعداد متعین ہو تواہے خبراحاد کہیں گے۔

ا۔ متواتر کی تعریف

۲۔ اگر جبر کی روایت کے سلسلوں کی تعداد مسلین ہو تواہے حبراحاو مہیں ہے۔ ان دونوں میں سے ہرفتم کی متعدد اقسام اور تفصیلات ہیں۔ انشاء اللہ آگے چل کر پوری شرح وبسط کے ساتھ ان کاذکر کریں گے۔ پہلے ہم خبر متواتر پر گفتگو کرتے ہیں۔

# وُ مِعَادً

بحث اول

خبر متواتر

نریف لغوی تعریف: یہ لفظ مصدر تواتر سے مشتق ہو کر اسم فاعل بنا ہے۔ یعنی پے در پے

ہونا۔ جیسے مسلسل بارش کی صورت میں آپ کتے ہیں تواتر المطر (مسلسل بارش ہوئی) ہوئی) ب) اصطلاحی تعریف، متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے ہر دور میں اتنی بردی تعداد نے

ب) اصطلاحی تعریف متواتر اس حدیث کو گھتے ہیں جسے ہر دور میں اتنی بردی تعداد نے روایت کیا ہو جس کا کذب بیانی پر متفق ہو جانا محال نظر آتا ہو۔ اس اصطلاحی تعریف کا مفہوم یہ ہے کہ اس حدیث یا خبر کی سند یعنی سلسلہ روایت کے ہر طبقے یا

مرحلے میں روایوں کی اتنی بڑی تعداد ہو کہ عقل کے نز دیک ان سب کا اس حدیث یا خبر کو گھڑنے پر

متفق ہو جانا عاد ہ ؑ محال ہو۔ ۲ - خبر متواتر کی شرطیں : اصطلاحی تعریف کی تشریح سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ خبر میں تواتر کی صفت پیدا ہونے کے لئے

حيار شرطيں ہيں۔ اسے رادیوں کی ایک بڑی تعداد روایت کرے۔ البنہ اس میں اختلاف ہے کہ بری (1) تعداد کم سے کم کتی ہو۔ تاہم راجح قول یہ ہے کہ کم از کم وس رادی ہوں۔ اے یہ کثرت تعداد سلسلہ روایت یعنی سندے ہر طبقے یا مرحلے میں پائی جائے۔ ب) اس بوی تعداد کا کذب بیانی پر متفق ہو جاناعاد ہ محمال ہو ۲ پ ( % رادیوں کو اس خبر یا حدیث کا علم حواس ظاہری کے ذریعے حاصل ہوا ہو۔ ( ) مثلًا روایت کرنے والے یوں کہیں "تم نے سا"، "ہم نے دیکھا" یا " تم نے ہاتھ لگایا" یا " .... " لیکن اگر اس خبر یا حدیث کے متعلق ان کے علم کا ذر بعبہ عقل ہو، مثلاً اس کائنات کے حدوث تعنی عدم وجود میں آنے کی خبر وغیرہ توالی صورت میں وہ خبریا حدیث متواتر نہیں کہلائے گی۔ ۳ - خبر متواتر کا حَ خبر متواتر سے یقینی علم حاصل ہو تا ہے۔ ایسائینی علم کہ انسان قطعی طور پر اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی داقعہ کا بذات خود مشاہدہ کرے تو وہ اس کی تقیدیق کرنے میں ہر گزیر دو نہیں کر سکتا۔ خبر متواتر کی صورت بھی یمی ہوتی ہے۔ اسی بنا پر خبر متواتر ساری کی ساری قابل قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے راویوں کے احوال پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ۴ - خرمتواتری اقسام: خبر متواتر کی ووقتمیں ہیں لفظی اور معنوی۔ . متواتر لفظی: وہ خبر ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں۔ مثلاً حدیث: (من كذب على معتدأ فلتبو المقعده من النار، جس محف نے جان بوجھ کر میری طرف نسبت کر کے جھوٹی بات کی وہ جنم میں اپنا ٹھکانا بنا لے) اس حدیث کوسترہے کچھ اوپر صحابہ نے روایت کیا ہے۔ متواتر معنوی: وہ خبر ہے جس کے معنی متواتر ہوں لیکن الفاظ میں تواتر نہ ہو

جان ہو جھ کر میری طرف نسبت کر کے جھوئی بات کی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا لے اس حدیث کو ستر سے بچھ اوپر صحابہ نے روایت کیا ہے۔
متواتر معنوی: وہ خبر ہے جس کے معنی متواتر ہوں لیکن الفاظ میں تواتر نہ ہو مثلاً وعا میں ہاتھ اٹھانے کی حدیث، حضور ؓ سے تقریباً سو حدیثی مروی ہیں۔ ہر حدیث میں ہے کہ آپ ؓ نے دعا کے لئے ہاتھ بلند فرمائے تھے لیکن مواقع مختلف تھے اور ہر موقع کے متعلق روایت میں تواتر نہیں ہے اگر چہ سب میں قدر مشترک ہے کہ آخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کئے تھے۔
متواتر کئے یہ قدر مشترک مجموعی سلسلہ ہائے روایت لیمنی اساد کے کھاظ سے متواتر سے سے سے سے

۵ - خبر متواتر کاوجود.

خبر متواتر کی اچھی خاصی تعداد کتب احادیث میں موجود ہے۔ مثلًا حدیث الحوض،

يعني حوض توسية المسع على الخفين، حديث رفع اليدين في الصلوة يا حديث (نفتر الله امرء ... الله تعالى اس ھخص کو تروتازہ رکھے .... ) ان کے علاوہ بھی متعدد احادیث ہیں۔ ہاں اگر ہم اخبار آحاد کی تعداد پر

نظر ڈالیس توہمیں ان کے مقابلے میں خبر متواتر کی تعداد بہت کم معلوم ہوگی۔ ۲- خبر متواترير مشهور تصانيف.

علماء نے احادیث جمع کرنے اور انہیں مستقل تصانیف کی شکل دینے میں پوری پوری دلچیں لیا۔

ماکہ طالب حدیث سموات سے ان سے رجوع کر سکے۔ ذیل میں ایس چند تصانف کا ذکر کیا جاتا

الازهار المتناثره فی الاخبار المتواترة: یه جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے اور اسے (1

ابواب کے لحاظ سے مرتب کیا گیاہے۔ قطب الاز حار: يد بھي سيوطي كي تصنيف ہے جو مذكوره بالا كتاب كي تلخيص ہے۔ ب) ( 6

نظم التناثر من الحديث المتواتر: محمر بن جعفر الكتاني اس كتاب كے مصنف ہيں۔

Λ

٣٢

بحث دوم

اخبار آحاد

۱ - اخبار آحاد کی تعریف .

ا ) لغوی تعریف: لغت کے لحاظ سے آحاد جمع ہے احد کی جو واحد کے معنی میں ہے اس لئے خبر

واحدوہ خبرہے جسے ایک شخص روایت کرے۔

ب) اصطلاحی تعریف: اصطلاح میں خبر واحد وہ خبر ہے جو خبر متواتر کی شرطوں پر پوری نہ اترے۔ ہے۔ اترے۔ ہے۔ نہ میں متعدد میں متعدد کا کہ اسلامی کی کے کہ اسلامی کی کہ کہ انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی کھی

۲ - خبر واحد کا حکم: خبر واحد کا حکم: خبر واحد سے علم نظری حاصل ہوتا ہے بعنی الیا علم جو غور و فکر اور استدلال پر موقوف ہوتا ہے۔

جبرواحد سے مسلم نظری حاصل ہوتا ہے یتی ایسا علم جو غور و فکر اور استدلال پر موقوا (یعنی غور و فکر اور استدلال کے بعد ہی اس کے متعلق فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ مترجم)

س - سلسلہ روایت کی تعداد کے لحاظ سے قسمیں . اس لحاظ سے خبر واحد کی تین قسمیں ہیں۔

ا) مشهور: ب) عزیز:

ج ) غریب : اب ہرآیک قتم پر الگ الگ بحث کی جائے گی۔

ب ہرایک قتم پر الگ الگ بحث کی جائے گی۔ المشہور

سموری تعریف:
) تعریف: نغوی لحاظ سے بیاسم مفعول ہے۔ عربی محاورے کے مطابق جب آپ کسی بات ظاہر
بات کا اعلان واظمار کر دیں تو بیہ فقرہ کمیں گے " شہرت الام" یعنی میں نے بات ظاہر

کر دی۔ اس شرت کی بناپراس کا نام خبر مشہور رکھا گیا ہے۔

ب) اصطلامی تعریف اصطلامی طور پر خبر مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندیعنی سلسلہ روایت کے ہر طبقہ میں تین یا تین سے زائد راوی ہوں، بشر طبکہ تین سے زائد کی تعداد

روایت کے ہر طبقہ میں تین یا تین سے زائد راوی ہوں، بشر طیلہ بین سے زائد کی تعداد، حد تواتر کو نہ ہنچ۔

حد تواتر کونه چیچے-۲ - خبر مشهور کی مثال .

گا.....) ده سر تر تر بر بر دستون محمد دار سرا در از ایران در در

(مشہور کے قریب قریب ایک اور اصطلاح متنفیض بھی ہے مولف کتاب نے یہاں اس کی وضاحت

ضروری سمجھی۔ مترجم ) \_ یا لمستفیض .

1) لغوى تعريف لغوى لحاظ سے استفاض كاسم فاعل ہے۔ بو فاض الماء ( پانى تھيل كيا). سے مشتق ہے۔ اس مناسبت سے جس حديث كي شهرت زيادہ ہو جائے اسے حديث

سے مشتق ہے۔ اسی مناسبت سے جس حدیث کی سمرت زیادہ ہو جانے اسے حدیث مستفیض کہتے ہیں۔

ب) اصطلاحی تعریف اس کی اصطلاحی تعریف بین تین اقوال ہیں۔ ۱۔ یہ مشہور کے ہم معنی ہے۔ ۲۔ یہ مشہور سے زیادہ خاص ہے۔ اس لئے کہ مستقیض جس سندسے مروی ہواس

۲۔ مید مسہور سے زیادہ حاص ہے۔ اس سے لہ سیاں اسلامے مروی ہوا اسے کے دونوں اطراف یعنی اول و آخر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ مشہور کے لئے الیم کوئی شرط نہیں ہوتی۔

سرط یں ہوں۔ سو۔ یہ مشہور سے زیادہ عام ہے۔ یہ قول ماقبل کے قول کے برعکس ہے۔ .

م - غیر اصطلاحی مشہور : ایک غیر اصطلاحی مشہور بھی ہے۔ اس سے مراد وہ حدیث ہے جو بکثرت زبانوں پر جاری ہو۔ لیکن

ایک غیر اصطلای مسہور ہمی ہے۔ اس سے مراد وہ خدیث سے جو بسرت ربانوں پر جاری ہو۔ یک اس میں مشہور کی مطلوبہ شرائط موجود نہ ہوں ہیہ بھی تین قسموں پر مشتمل ہے۔

ا ) جس کی سندایک ہو۔

ب) جس کی ایک سے زیادہ اسناد ہوں۔ ج ) جس کی سرے سے کوئی سند نہ ہو۔

۵ - غیر اصطلاحی مشهور کی اقسام : اس غیر اصطلاحی مشہور کی متعدد اقسام ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور حسب ذیل ہیں۔

صرف اصحاب حدیث کے در میان مشہور ہو جیسے حضرت انس "کی ایک حدیث ہے ان

رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قنت شرابعد الركوع يدعو على رعل و ذكوان (اخرجه الشيخان)

(حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے ممینه بھر تک رکوع کے بغیر قنوت نازله پڑھی جس

میں قبائل رعل و ذکوان کے لئے بد دعای گئی ) -اصحاب حدیث، علماء اور عوام کے در میان مشہور ہو، جیسے یہ حدیث ہے۔

(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (متفق عليه)

(مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔) فقها کے درمیان مشہور ہو، مثلاً میہ حدیث

ابغض الحلال الى الله الطّلاق

حلال اشیاء میں اللہ کے نز دیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ (حاشیہ) حاکم نے اپنی متدرک میں اس کی تقییح کی ہے۔ اور ذہبی نے بھی تھوڑی

تبدیلی کے ساتھ اس کو بحال رکھاہے۔) ما احل الله شيا ابغض اليه من الطّلاق . الله تعالى في اين مبغوض چيزول من سے طلاق

کے سواکسی کو حلال نہیں ٹھہرایا۔ فقهائے اصولین کے در میان مشہور ہو: جیسے ایک ارشاد ہے۔

رفع عن امتی الخطا و النسبان و ماانتکر ہوا علیہ (میری امت پر سے ، بھول، چوک اور

زبر دستی کرائے گئے فعل کی ذمہ داری ساقط کر دی گئی ہے۔ ) ابن حبان اور حاکم نے اس کی تقییم کی ہے۔

نحویوں کے در میان مشہور ہو: مثلاً میں حدیث " نغم العبد صہبب لولم بخف اللہ لبعصه صیب ، بت اچھا بندہ ہے اگر اے اللہ کاخوف نہ ہو یا تو گناہ نہ کر یا) اس حدیث کی کوئی اصل نہیں گر نحویوں میں اس کی بہت شہرت ہے۔

عوام مين مشهور هو. جيسے حديث "العجلته من الشيطان" The Real Muslims Portal

(جلد بازی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے ) ترمذی نے اسے هن قرار ویا ہے۔

مشهور اصطلاحی ہویا غیر اصطلاحی اس کو قطعی طور برصیح یا غیر صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ ان مشہور

حدیثوں میں سے بعض صبح ہوتی ہیں بعض حسن اور ضعیف بلکہ بعض موضوع بھی کیکن اگر اصطلاحی حدیث صحیح ہو توابیاامتیاز ہو گا جس کی بناء ہر اس کو عزیز اور غریب پر ترجیح دی جائے گی۔

 اس موضوع برمشهور ترین تصانیف: مشہور احادیث پر تصانیف وہ کتابیں ہیں جن میں زبان زد عام احادیث جمع کی گئی ہیں۔ نہ کہ علم

الحديث كي اصطلاح ميں مشهور احاديث - اس طرح كي بعض مشهور تصانيف درج ذيل ہيں -المقاصدا لحسنة فيما انتفرعلى السنة به علامه سخاوى كي تصنيف ہے۔

كشف الخفاء ومزمل الالباس فيما استحر من الحديث على السنة المناس اس كے مصنف · عجلونی ہیں۔

تمیز الطبیب من الخیدث فیما بدور علی ایسنة الناس من الحدیث ابن الربیع شیبانی نے بیہ کتاب لکھی ہے۔

## العزيز

لغوى تعریف: لغوى لحاظ سے عُرِّرُيُّ ( مجسر العین ) سے العزیز صفت مشبہ ہے، یعنی قلیل و نادر یا تُزِیَّرُ بِیُّ العین سے ہے یعنی قوی اور مضبوط اس لئے کمیاب اور نادر الوجو د حدیث کو عز مز کہا گیا پاکسی اور سلسلہ روایت ہے آنے کی وجہ سے اس کو قوت حاصل ہو گئی ہے۔

اور بیہ عزیز کملائی۔ اصطلاحی تعریف اصطلاح میں عزیزاس مدیث کو کہتے ہیں جس کے جملہ سندمیں سے کسی

میں بھی دو سے کم راوی نہ ہوں ۲ - شرعی تعریف.

لینی متعد د طبقات سند میں ہے کسی ایک طبقہ میں بھی دو ہے کم راوی نیہ ہوں ، کیکن اگر کسی طبقہ میں ، تین یااس سے زائد راوی پائے جامیں توبھی مصر نہیں بشرطیکہ کسی ایک طبقہ میں کم از کم دوضرور باقی رہ جائیں، اس لئے کہ طبقات سند میں کم از کم کااعتبار ضرور ہو تا ہے۔

حافظ ابن حجر کی رائے کے مطابق میں تعریف راج ہے گر بعض دیگر علماء نے کہا ہے کہ "العزرز" وہی صدیث ہے جس کو دویا تین راویوں نے روایت کیا ہو (ملاحظہ ہو نمخِتاور اس کی شرح صفحہ نمبر ۲۱، ۲۲) اس میں انہوں نے بعض صور تول میں عزیز کو مشہور سے ممیّز نہیں کیا۔

بخاری اور مسلم نے حضرت انس سے اور صرف بخاری نے حضرت ابو هريره سے روايت کی

لا يؤمن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ( بخاري ومسلم ) ترجمہ: (تم میں سے کوئی فخص اس وفت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والدين، اولاد اور سب لوگول سے زيادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔)

اس حدیث کو حضرت انس سنے قادہ اور عبدالعزیز بن صهبب نے اور قادہ سے شعبہ اور سعید نے اور عبدالعزیز سے اساعیل بن علیہ اور عبدالوارث نے اور پھران میں سے ہرایک سے ایک ایک جماعت نے

بیہ حدیث روایت کی ہے۔ ۴ - اس موضوع پر مشهور ترین تصانیف

حدیث عزیز کے موضوع پر علماء کی تصانیف موجود نہیں، بظاہراس کی وجدیمی معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کی احادیث کی تعداد بہت کم ہے اس لئے اس پر تصنیف کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔

## الغريب

لغوى تعریف لغوى لحاظ سے به صفت مثلبه كاصيغه ہے بمعنى منفرو بعنى اكيلا يااينے اقارب

ب) اصطلاح میں غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جسے صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو۔ ٢ - اصطلاحی تعریف کی توضیح

" غریب " وہ حدیث ہے جس کاراوی مستقل طور پر ایک ہی ہو، طبقات سند میں سے ہر طبقہ میں یا بعض طبقات میں چاہے اس بعض کی تعداد ایک ہی کیوں نہ ہو۔ باقی طبقات میں اگر ایک سے زیادہ راوی بھی ہوں، تواس کاکوئی اثر نہیں بڑتا، اصل اعتبار کسی ایک طبقہ میں کم از کم کاہے۔

۳ - غریب کا دوسرا نام: T h e يرونول

نام باہم مترادف مجھے جاتے ہیں۔ لیکن بعض دوسرے علماعذان دونوں ناموں کے درمیان مغائرت بیدا کر کے انہیں دوالگ الگ فتمیں قرار دیا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر لغت اور اصطلاح ہراعتبار سے ان دونوں کو باہم مترادف قرار ویتے ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کثرت وقلت

کے اعتبار سے فرق ہے۔ پس لفظ "فرد" کااطلاق بالعموم "فرد مطلق" (کتاب صفحہ ۲۸) پر اور غریب

کااطلاق "فردنسبی" پر ہوتا ہے۔ (نزہتہ النظر صفحہ ۲۸) ہ - اس کی اقسام:

سلسلہ روایت لین سند میں راوی ایک ہونے کے موقع و محل کے لحاظ سے حدیث غریب کی وو فتمیں ہیں۔ غریب مطلق اور غریب نسبی

غریب مطلق یا فرد مطلق:

ا - تعریف: غریب مطلق وہ ہے جس کی اصل سند ہی میں غرابت پائی جائے۔ لیعنی اس کی اصل سند میں ایک ہی شخص یا یا جائے، 4۔ ( دوسرے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا ہو)

٢ - مثال: حديث انما الاعمال بالنيات ٤٥ اس كو صرف حضرت عمر بن خطاب "ف روایت کیا ہے۔ مجھی یہ تفرد لیعنی راوی کا ایک ہونا آخر سند تک جاری رہتا ہے۔

اور تھی ایک راوی ہے متعد د افراد روایت کرتے ہیں۔

غریب نسبی یا فرد نسبی:

1 - تعریف: وہ حدیث ہے جس کی سند کے آغاز میں نہیں بلکہ سلسلہ اسناد کے دوران غرابت پائی جائے، یعنی شروع سندمیں ایک سے زائد راوی اس کی روایت کریں پھر ان ہے ایک ہی راوی روایت کرے۔

۲ - مثال: امام مالک امام زہری ہے اور وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔

«ان النبي صلى الله عليه وسلم وخل مكة وعلى راسبه المغفر" م (حضور صلی الله علیه وسلم ایسی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے کہ آپ کے سریر خود

اس مدیث کو زہری سے صرف امام مالک نے روایت کیا ہے۔

٣ - وجد تشميد اس فتم كانام غريب نسبى اس كن ركها كيا عد كداس مين صرف ایک متعین راوی کی نسبت سے تفرد یا یا گیا ہے۔

۵ - غریب نسبی کی اقسام:

یہاں تفرد یا غرابت کی بعض اقسام ایسی ہیں جنہیں غریب نسبی میں شار کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان کی غرابت مطلق نہیں بلکہ کسی معین چیزی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ اقسام یہ ہیں۔

ا ) کسی ایک ثقه راوی نے اس حدیث کی روایت کی ہو، جیسا که محدثین کہتے ہیں که اس حدیث

کو فلال ثقه کے سواکسی اور نے روایت نہیں کیا۔

ب) ایک معین راوی سے دوسرے معین راوی نے روایت کی ہو، جیسا کہ کما جاتا ہے کہ فلاں

شخص فلاں سے روایت کرنے میں منفرد ہے اگر چہ وہ حدیث دیگر متعدد طرق سے بھی

روایت کی گئی ہو۔

ح ) ایک شریا ایک علاقہ کے، لوگ اسے روایت کرنے میں مفرد ہول: مثلاً محدثین کابیہ قول کہ حدیث کو صرف اہل مکہ یا اہل شام نے روایت کیا ہے۔

د ) ایک شهر یا علاقه والول نے دوسرے شهر یا علاقه والول سے اس حدیث کو روایت کیا ہو: جیسا کہ کما جاتا ہے کہ بھرہ والول نے مدینہ والول سے روایت کیا ہے۔ یا بد کہ صرف

اہل شام نے اہل حجاز سے روایت کیا ہے۔ (اختصار کے لئے مثال بیان نہیں کی

۲ - ایک دوسری تقت

علماء نے سندیا متن کے لحاظ سے غریب کی ایک اور تقسیم کی ہے. ا ) متن اور سند دونول کے لحاظ سے غریب ہو: بید وہ حدیث ہے جس کے متن کو روایت

كرنے والا صرف أيك ہى راوى ہو۔ متن کے لحاظ سے نہیں بلکہ سند کے لحاظ سے غریب؛ بیدایی حدیث ہے جس کے متن کو

صحابہ کی جماعت نے روایت کیا ہو پھر ایک دوسرے صحابی سے صرف ایک شخص روایت كرے۔ اليي بى حديث كے بارے ميں ترفدي كماكرتے ہيں كه "بير حديث اس طريق

روایت سے غریب ہے۔ " من مظان الغريب.

مندر جه ذیل کتابیں الی ہیں جن میں غریب احادیث کی بہت تی مثالیں مل سکتی ہیں۔ ا ) مندالبزار ب) المجم الاوسط طبراني

۸ - غریب احادیث پر مشهور تصانیف.

ا ) غرائب مالک اس کے مصنف امام وار قطمی ہیں۔ ب) الافراد یہ بھی امام دار قطنی کی تصنیف ہے۔

ج ) انسنن التي تفرد بكل سنة منصااهل بلدة \_ امام ابو داؤو جشاني اس كے مصنف ہيں -

قوت وضعف کے لحاظ سے خبر آ حاد کی تقسیم

۔۔۔۔ خبر آحاد (مشہور، عزیزاور غریب) اپنی قوت وضعف کے لحاظ سے دو قسموں پر مشتمل ہے۔ ا ) مقبول وہ خبر ہے جو مخبر ہم یعنی نفس مضمون کی صداقت کے باعث ترجیح پا جائے،اس کا تھم یہ ہے کہ اسے بطور دلیل پیش کرناواجب اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔

سیہ ہے کہ اے جور دیں ہیں روز ب کیا گئی ہے۔ ب مردود ، وہ خبر ہے جو مخبر ہے لینی نفس مضمون کی عدم صدافت کے باعث ترجیح نہ پاسکے۔ ب س سے سے میں سے اور الاال کیا جاسکتا ہے اور نہ اس سرعمل کرنا ضروری ہوتا

ررور وہ بر ہات برہ کی میں است استدلال کیا جاسکتا ہے اور نہ اس پر عمل کر ناضروری ہوتا اس کا تھم یہ ہے کہ نہ اس سے استدلال کیا جاسکتا ہے اور نہ اس پر عمل کر ناضروری ہوتا ہے۔ مقبول اور مردود احادیث کی اقسام اور تفصیلات ہیں جن کا ہم انشاء اللہ دو مستقل فصلوں میں ذکر کرس گے۔

٠,

# فصل ثانی

خبر مقبول

- بحث اول: خبر مقبول کی اقسام -- بحث دوم: خبر مقبول کی ایک اور تقشیم \_ معمول بهر اور غیر معمول بهر

بحث اول

خبر مقبول کی اقسام

خبر متبول اسپنز مراتب کے لحاظ سے دو بردی قسموں پر مشمل ہے، سیجے اور حسن۔ پھر ان ہی سے ہر ایک کی دو دو قشمیں ہیں۔ لذانۃ اور لغیرہ جس کا متیجہ سے کہ مقبول چار قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

۱ - صیح لذام -۲ - حسن لذام -۳ - صیح مغیره -

۲ - سی میرہ-۴ - حسن تغیرہ-ان چاروں اقسام کی تفصیلی بحث قار نمین کے پیش خدمت ہے۔

> -- صحیح کی تعریف.

لغوی تعریف لغت میں صحیح کالفظ سقیم کے مقابل استعال ہوتا ہے، کوئی مخص صحت میند و

The Real Muslims Porta

این

نوانا ہو تو وہ صحیح ہے اور اگر بیار و ناتواں ہو تو سقیم ہے، جسمانی طور پر صحیح و تقیم کا لفظ بطور حقیقت کے استعال ہو گا۔ اور حدیث اور دیگر معنوی امور میں بطور مجاز کے استعال ہو

اصطلاحی تعریف: اصول حدیث کی اصطلاح میں کسی توی حافظہ والے یا کیزہ کر دار شخص کا اینے ہی طرح کے حامل صفات مخص سے الیی حدیث نقل کرنا جو ابتداء سے انتہا تک ہا کیزہ کر دار قوی حافظہ والے اشخاص سے منتقل ہوتی ہوئی پہنچے اور اس میں شذوذ لعنی

کسی زیادہ ثقبہ والے راوی کی مخالفت نہ ہواور نہ ہی اس میں کوئی علت پائی جائے۔

٢ - اصطلاحي تعريف کي توضيح. مندرجہ بالا تعریف جن امور کو شامل ہے ان سب کا پایا جانا ضروری ہے تب جاکر وہ حدیث صحیح

کہلائے گی۔ وہ امور حسب ذیل ہیں۔ اتصال سند بسند کے ہرراوی نے جس سے وہ حدیث روایت کی ہے اس سے بلاواسطہ اس حدیث کو حاصل کیا ہواور یمی صورت حال سند کی ابتدا سے انتہا تک باقی رہے۔

راویوں کی عدالت. لینی اس حدیث کے راوپوں میں سے ہر راوی اسلام، عقل اور بلوغ کے اوصاف سے متصف ہو، اور اس میں نہ تو فتق و فجور پایا جائے اور نہ عدم

راویوں کا حافظہ بعنی راویوں میں سے ہرراوی کا حافظہ بہت پختاور مضبوط ہو، خواہ اس نے حدیث کو سینہ میں محفوظ کر لیا ہو یا سفینہ لینی کتاب میں۔ اس میں شذوذ کانہ ہونا کینی وہ حدیث شاذنہ ہو۔ شذوذ کامفہوم بیہ ہے کہ کوئی ثقہ راوی

یاروایت اینے سے بڑھ کر ثقہ راوی یاروایت کی مخالف ہو۔

(0

اس میں علت کانہ ہونا : یعنی وہ حدیث معلول نہ ہو کہ اس میں کوئی علت پائی جائے۔ علت مبهم قتم کامخفی نقص ہوتا ہے۔ جو حدیث کی صحت کو مجروح کر دیتا ہے۔ باوجود یک ظاہری طور پر وہ حدیث فنی نقائض ہے مبرانظر آتی ہے۔

۳ - محیح حدیث کی شرطیں. صیح حدیث کی اصطلاحی تغریف کی توضیح سے بیہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اس کے اندر جن شرطوں کا یکجا

یا یا جانا ضروری ہے وہ یانچ ہیں۔ لیعنی اتصال سند، راویوں کی عدالت، راویوں کا حفظ و ضبط، شذوذ کی عدم موجودگی، اور علت سے مبرا ہونا۔ اگر ان پانچ میں سے کسی بھی شرط میں خلل واقع ہو جائے توالیی صورت میں وہ حدیث صحیح حدیث نہیں

کہلائے گی۔

### The Real Muslims

هم - امثال.

اس کی مثال وہ حدیث ہے جوامام بخاری نے بخاری شریف میں درج ذیل سند سے روایت کی ہے:

"حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعيم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطّور `` ( بخاري شريف، كتاب الاذان )'

"عبدالله بن يوسف نے ہم سے بيان كياہے كه انہيں مالك نے ابن شباب سے يہ خبر دى كه ابن

شماب کو محمد بن جبیر نے اپنے والد مطعم بن جبیر سے روایت کی جس میں انہوں نے فرمایا. " میں نے حضور صلى الله عليه وسلم كومغرب كي نمازيين سورة طور يراهة هوئ سناتها. "

يه حديث صحيح إس لن كن كه زيد

ا ) اس کی سند منصل ہے: کیونکہ ہرراوی نے اسے اپنے شخ سے بلاواسطہ سنا ہے۔ رہ گیا ملکہ

ابن شهاب اور محد بن جبیر کاعنینه ۹ تواسه اتصال سندیر بی محمول کیا گیاہے، اس لئے کہ

اس میں کوئی بھی راوی مدلس نہیں ہے۔نلھ

ب، ح) اس کے جملہ راوی عادل و ضابط ہیں: ان کے متعلق علاء جرح و تعدیل (فن حدیث کی ایک شاخ جس میں راویوں کے ذاتی حالات کا نافدانہ جائزہ لے کر ان کی خوبیاں اور خامیان واضح کر دی جاتی ہیں) کی آرا درج ذیل ہیں۔

عبدالله بن يوسف ثقه اورمتقن (ضبط و نقل حديث مين پخته كار ) بين-مالک بن انس: امام اور حافظ حدیث ہیں۔

ابن شهاب الزهری: فقیه اور حافظ حدیث ہیں نیز ان کی جلالت علمی اور پخته کاری پر سب کا اتفاق ہے۔

سم - محمد بن جبير. ثقبه ہيں۔ جبيربن مطعم رضى الله عنه صحابي ہيں۔

یہ حدیث شاذ نہیں ہے۔ اس کئے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو اس ہے قوی تر حدیث

کے معارض ہو۔

ر اس میں کوئی علت نہیں ہے۔ اس میں کوئی علت نہیں ہے۔

۵ '- سیح حدیث کا حکم. وجوب و اصحاب حدیث، اہل اصول اور فقها کے نز دیک ایسی حدیث برعمل کرنا واجب ہے۔ اس يرسب كالقاق ہے كداليى حديث دلائل شرع ميں سے ايك دليل ہے اور كسى مسلمان كے لئے اس

یر عمل پیرانہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

The Real Muslims

٣

۲ - محدثین کے اس قول سے کہ ہذا حدیث صحیح (بیہ حدیث صحیح ہے) یا ہذا حدیث غیر صحیح ( رہے حدیث صحیح نہیں ہے ) کیا مراد ہے ؟

) ہذا حدیث سیح سے محدثین کی میہ مراد ہوتی ہے کہ اس حدیث میں مذکورہ بالا پانچوں شرطیں ستعقق ہوگئی ہیں۔ میہ مراد نہیں ہوتی کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی این کے قطرہ صحیحہ نار کا کا گا گا ہے۔ ایس ایس ایس ایس میں مصلط کے این

قطعی صحیح ہونے کا تھم لگا دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ ثقہ راویوں میں بھی غلطی کرنے اور بھول جانے کاامکان موجو دہو ہاہے۔

ہذا حدیث "غیر صحیح" سے مراد بیہ ہوتی ہے کہ اس میں درج بالا پانچوں کی پانچوں شرطیں یاان میں سے بعض متحقق نہیں ہو سکی ہیں، بیہ مراد نہیں ہوتی کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی بیہ جھوٹ ہے۔ اس لئے کہ کثرت سے غلطیاں کرنے والے راوی سے

علام کے معلق کی معلق ہوتا ہے۔ ال بھی تھیجے روایت کا منقول ہونا ممکن ہوتا ہے۔ ال 2 - کیا کسی سلسلیہ روایت کے متعلق سیہ قطعی روایت قائم کی جا سکتی ہے کہ سیہ

مطلقاً اصح الاسانید بعنی صحیح ترین سلسلہ روایت ہے؟ اس مسکہ میں قول مختار ہے ہے کہ کسی سلسلہ روایت بعنی سند کے متعلق قطعیت کے ساتھ ایسی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس لئے کہ صحت کے کئی مراتب ہوتے ہیں جن میں تفاوت ہو تا ہے اور

اس تفاوت کا دارومدار اس حقیقت پر ہوتا ہے کہ اسناد میں پائی جانے والی شرائط صحت کس معیار کی ہیں۔ اور شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ تمام شرائط صحت اعلیٰ ترین معیار کی ہوں۔ اس لئے بهتر یمی ہے کہ کسی سند کے متعلق مطلقا اصح الاسانید کا حکم لگانے سے پر ہیز کیا جائے۔ بایں ہمہ بعض انتخاب معلق اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ جن کا بظاہر نہی مفہوم معلوم ہو سکتا

ہے کہ ہرامام حدیث نے اس سلسلہ میں روایت یعنی اسناد کو ترجیح دی جو اس کے نز دیک قوی ٹھمرا۔ ذیل میں ہم چنداصح الاسانید اور ان کے قائلین کا تذکرہ کرتے ہیں۔

ا ) الزہری عن سالم عن ابیہ ۱۳۱۰) یعنی ایسی سند جس میں ابن شہاب زھری نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد ہے۔

ر وایت کی ہو۔ یہ قول آمخل بن راھویہ اور امام احمد سے منقول ہے۔ ب) ابن سیرین عن عبیدۃ عن علی بر۱۹۳۷ احمد ال

یعنی ایسی روایت جے ابن سیرین نے عبیدہ ہے اور انہوں نے حضرت علی سے نقل کی ہو۔ ابن المدینی اور فلاس کے نرویک یہ اصح الاسانید ہے۔

ن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله - (مهر) .

飞

ابن معین کے نز دیک جس سند میں اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہو وہ اصح الاسانید ہے۔

الزهري عن على بن الحسين عن ابيه عن على -ابو بكر بن ابي شيبه سے منقول ہے كه اصح الاسانيد وہ سند ہے جس ميں زہرى نے على

بن الحسين سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی سے روایت کی

مالك عن نافع عن ابن عمر ...

امام بخاری کی طرف سے بیہ قول منسوب ہے کہ اگر امام مالک نے نافع سے اور انسوں نے ابن عمرؓ سے روایت کی ہو تو یہ اصح الاساند ہے۔

۸ - صرف صحیح احادیث پر سب سے پہلی تالیف؟

صرف صحیح احادیث پر مشتمل سب سے پہلی مالیف صحیح بخاری ہے۔ اور پھر صحیح مسلم۔ یمی وو کتابیں قرآن مجید کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتابیں ہیں۔ ان دونوں کتابوں کی قبولیت پر امت کا اجماع

ایک سوال ہے کہ ان دونوں کتابوں میں سے اصح کونسی ہے؟ لینی کس کتاب میں صحیح

احادیث کا معیار زیادہ بلند ہے؟ جواب میہ ہے کہ صحیح بخاری اصح ہے اور زیادہ فوائد کی حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی احادیث اتصال سنداور راویوں کی شاہت کے لحاظ سے زیادہ معیاری ہیں۔ نیز فقبی استباطات اور حکیمانہ تکات کے اعتبار سے بھی اس کا درجہ صحیح مسلم سے بلند ہے۔ یہ فوائد صحیح مسلم میں بہت کم

یمال میہ بات ضرور ذہن میں رکھی جائے کہ صحیح مسلم پر صحیح بخاری کو جو فوقیت حاصل ہے وہ مجبوعی حیثیت سے ہے ورنہ صحیح مسلم شریف کی بعض احادیث صحیح بخاری

شریف سے زیادہ قوی الاسناد ہیں۔ اس بنا پر ایک قول یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم اصح ہے کیکن قول اول ہی درست اور راجح ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ آیا ان دونوں حضرات نے اپنی کتابوں میں تمام صحیح احادیث کا احاطہ کیا ہے۔ یاضحیح احادیث جمع کرنے کا التزام کیا ہے؟ امام بخاری نے فرمایا:

" میں نے اپنی کتاب الجامع ( بخاری شریف ) میں وہی احادیث واخل کی ہیں جو صحیح تھیں اور بہت سی صحیح احادیث طوالت کے خوف سے ترک کر دی ہیں "(۵٪) امام مسلم

> The Real Muslims

80

نے فرمایا: "میں نے اس کا التزام نہیں کیا کہ جو حدیث بھی میرے نز دیک صحیح تھی ا اے میں نے اس کتاب (صحیح مسلم) میں درج کر دیا ہو۔ البتہ میں نے اس میں وہ احادیث ضرور جمع کی ہیں جن کی صحت پر محدثین کا اجماع رہا ہے "اا -

اعادیک سرور س کی ہیں ہی گئی ہے۔ ایک سوال میہ بھی ہے کہ جتنی صحیح حدیثیں ان دونوں کتابوں میں درج ہونے ہے رہ

تكنيس آيان كى تعداد بهت زياده به ياكم؟

ا - حافظ ابن الاخرم نے اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ: "بہت ہی کم الیی صحیح
 احادیث ہیں جو ان دونوں کتابوں میں درج ہونے ہے رہ گئی ہیں " لیکن ابن
 الاخرم کی اس بات کو تسلیم کرنے ہے ا نکار کر دیا گیا ہے -

۲ - درست بات یہ ہے کہ بہت سی صبح احادیث ان کتابوں میں درج ہونے ہے رہ گئیں ہیں۔ امام بخاری ہے منقول ہے آپ نے فرمایا: "جننی صبح حدیثیں میں نے چھوڑ دی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں" آپ کا سے بھی قول ہے کہ: " مجھے ایک لاکھ سبح

چھوڑ دی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں '' آپ کا بیہ بھی قول حدیثیں اور دولا کھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں '' اے بخاری اور مسلم میں احادیث کی تعداد کیا ہے ؟

ا - بخاری شریف میں احادیث کی تعداد مکررات (الیمی احادیث جن کا اندراج

ایک سے زیادہ مرتبہ ہواہے) سمیت سات ہزار دو سو پچھٹر ہے۔ اگر مکررات حذف کر دی جائیں تواحادیث کی تعداد جار ہزار رہ جاتی ہے۔

۲ - مسلم شریف میں احادیث کی تعداد مکررات سمیت بارہ ہزار ہے اور اگر مکررات حذف کر دی جائیں تو تعداد تقریباً چار ہزار رہ جاتی ہے۔

ھ) الیں سیح احادیث جو بخاری اور مسلم میں درج ہونے سے رہ گئی ہیں وہ ہمیں کہاں مل سکتر میں ؟

الیی صحیح احادیث جمیں احادیث کی مشہور اور قابل اعتماد کتابوں میں مل سکتی ہیں مثلاً صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، متدرک حاکم، سنن اربعہ، العینی سنن ترزی سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی ) سنن دار قطنی اور سنن بیہ قی زغیرہ -

٩ - متدرك حاكم، صحيح ابن خزيمه اور صحيح ابن حبان كالمحضر جائزه:

ا ) متدرك حاكم: يه حديث كي ايك مخيم كتاب ہے جس ميں مولف نے الي صحح احاديث جع کی ہیں جو امام بخاری اور صحیح مسلم یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر پوری اترتی

تھیں۔ نیکن ان دونوں حضرات نے انہیں اپنی کتابوں (صیح بخاری اور مسلم) میں

درج نہیں کیا ، اس طرح مولف نے الی حدیثیں بھی درج کی ہیں جو ان کی رائے میں صبح ہیں اگر چہ شیخین لیعنی امام بخاری اور امام مسلم میں سے سمی کی شرط پر پوری نہ

اترتی ہوں۔ ایس احادیث درج کرتے ہوئے مولف انسیں "صیحة الاساد" لیتی اساد

کے لحاظ سے صحیح احادیث کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ الیمی

احادیث بھی درج کر جاتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتیں لیکن وضاحت بھی ساتھ کر جاتے ہیں کسی حدیث کو صحیح قرار دینے میں وہ نرم روبہ اختیار کرتے ہیں اس لئے مناسب ہے کہ ان کی کتاب میں درج شدہ احادیث کا تتبع کیا جائے اور ہر حدیث کے متعلق

وہی فیصلہ دیا جائے جواس کے حسب حال ہو۔ امام ذہبی نے متدرک کا تتبع کر کے اس کی اکثراحادیث کے متعلق ان کے حسب حال فیصلہ دیا ہے۔ تاہم اس بات کی

اب مخبائش موجود ہے کہ اس کا تتبع کیا جائے اور توجہ دی جائے۔ ۱۸۔ ب) صحیح ابن حبان: اس کتاب کی ترتیب میں ایک نئی اُنے سے کام لیا گیا ہے۔ اس کی

ترتیب نہ تو فقہی ابواب پر ہے اور نہ ہی مسانید کے مطابق ہے، شاید اس لئے مولف نے اس کتاب کا نام "التقاسيم والانواع" رکھا ہے اس کتاب ميں کسي صديث كى تلاش انتهائی مشکل ہے۔ بعض متاخرین ۱۹۔ نے اے ابواب پر مرتب کر دیا ہے۔

ابن حبان کسی حدیث کو صحح قرار دینے میں بہت نرمی سے کام لیتے ہیں لیکن ان کی نرمی حاکم کی نرمی کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ ۲۰ ہ

) صحیح ابن خزیمہ: بیہ کتاب صحح ابن حبان کے مقابلہ میں صحت کے لحاظ سے زیاوہ معیاری ہے اس لئے کہ ابن خزیمہ حدیث کی سند کی زیاوہ تحقیق کرتے ہیں حتیٰ کہ صحت سندیر اونی سی تقید کی بنایرایی حدیث کوضیح قرار دینے سے گریز کرتے ہیں اللہ

۱۰ - صححین (صحیح بخاری اور مسلم) پر متخرجات.

ا ) مشخرج كاموضوع. متخرج کی سے صورت ہوتی ہے کہ کوئی مولف کتب احادیث میں سے کسی ایک کتاب کو لے کر اس میں مندرج احادیث کی تخریج اپنی اساد سے کر ماہے جو اصل کی اساد

72

سے مختلف ہوتی ہے۔ پھر دونوں کو اسنادی سلطے اصل کتاب کے مولف کے شیخ یا اس سے اویر جاکر کیجا ہو جاتے ہیں۔

ب) صحیحیین پرمتخرجات میں سب سے زیادہ مشہور حسب ذیل مین کتابیں ہیں: ۱ - ابو بکر اساعیل کی المتخرج علی البخاری -

۲ - ابو عوانه اسفرائيني کی المتخرج علی مسلم -

س - ابونعيم اصفهاني كي المتخرج على البخاري ومسلم -

) ایک سوال ہے کہ آیا متخرجات کے مولفین نے الفاظ حدیث میں صیحیبن کی موافقت کا

التزام کیا ہے یا نہیں؟

جواب یہ ہے کہ ان مولفین نے ایبانہیں کیا۔ یہ حضرات تو صرف ان الفاظ کی روایت کرتے ہیں جو انہیں ان کے شیوخ سے پنچے ہیں۔ اس لئے بعض الفاظ میں

قدرے اختلاف و نقاوت پایا جاتا ہے۔ قدیم مولفین مثلًا بیہقی اور بغوی وغیر حما اپنی اپنی مستقل تصانیف میں

کردیم و ین سل سی اور بون و یر با میں پی پی سال سا یہ سی کے حدیث روایت کی حدیث کی تخریج کرتے ہوے یہ فقرہ لکھ جاتے ہیں "بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے" یا "اس حدیث کی روایت مسلم نے کی ہے" جب کہ بعض احادیث میں الفاظ و معانی دونوں لحاظ سے نفاوت موجود ہوتا ہے ایسے موقعوں پر ان کی مراد یہ ہوتی

ہے کہ بخاری اور مسلم نے اصل حدیث کی روایت کی ہے۔ د ) آیا میہ جائز ہے کہ ہم کسی متخرج سے کوئی حدیث نقل کریں اور اس کی نسبت بخاری

آیا یہ جارز ہے کہ ہم کی محرج سے نوی حدیث ک کریں اور اس کی سبت بحار د اور مسلم کی طرف کر دس؟

گزشتہ بحث کی بنیاد پر کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ متخرجات یا فدکورہ بالا کتب ہے کوئی حدیث نقل کرتے ہوئے یہ کے کہ راسے امام بخاری یا امام مسلم نے روایت کیا ہے، ہاں البتہ دو صور توں میں وہ ایساکر سکتا ہے۔

ا - پہلی صورت یہ ہے کہ اس نقل کردہ حدیث کا بخاری و مسلم کی روایت کردہ حدیث سے مقابلہ کر کے تحقیق کر لے (پھراس کے بعد یکسانیت کی صورت میں وہ یہ کنہ سکتا ہے کہ اسے امام بخاری یا امام مسلم نے روایت کیا ہے،

مترجم)

۲ - دوسری صورت یہ ہے کہ متخرج کے مصنف یا ندکورہ بالاکتب میں سے کسی کے مولف نے اس حدیث کی روایت کے بعد لکھا ہو کہ بخاری یا مسلم نے اس

MA

مدیث کی تخریج میرے ( مینی صاحب متخرج یا مصنف کتاب کے ) الفاظ میں کی ہے " (الی صورت میں ناقل حدیث کے لئے اس کی نبیت شیخین کی طرف سے کرنا جائز ہو گا۔ مترجم )

صیحین پر متخرجات کے نوائد.

صیحین پر متخرجات کے تقریباً دس فائدے ہیں۔ جن کا ذکر سیوطی نے تدریب الراوی، میں کیا ہے ان میں سے چند اہم ترین فوائد کا تذکرہ حسب ذیل

ا - اسناد کی بلندی: اس کئے کہ اگر متخرج کا مصنف کوئی حدیث امام بخاری کے

واسطے سے روایت کرے گا تو اس کی اس زوایت میں واسطوں کی تعداد اس کے اپنے متخرج کی روایت کے واسطوں سے کم ہوگ۔ (اس طرح وسائط کی کمی کی بنایر سندبلند ہو جائے گی مترجم)

٢ - صحیح احادیث کے الفاظ میں اضافہ: بعض احادیث میں زائد الفاظ اور تتے ہوتے ہیں جن کااظہار متخرج کی روایت کے اندر ہو جاتا ہے۔

س - کثرت طرق یعنی ایک سے زائد سلسلہ اسناد کی بنایر قوت پیدا ہوتی ہے جس کا فائدہ میہ ہے کہ احادیث کے اختلاف کے موقعہ پر کثرت طرق والی حدیث کو

ترجیح وے دی جاتی ہے۔

١١ - شيخين کي روايت کر ده احاديث مين کن احاديث پر صيح مونے کا حکم لگايا گيا

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے صیحین میں صرف وہی حدیثیں واخل کیں جو صیح تھیں، نیز امت نے ان کی کتابوں کو سند قبولیت عطاکی اب سوال میہ ہے کہ سیحین میں وہ کو نبی

احادیث ہیں جن پر صحیح ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ اور جنہیں امت نے متفقہ طور پر قبول کیا ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ شیخین نے جن احادیث کو سند متصل کے ساتھ روایت کیا ہے ان پر صحیح

ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ لیکن جن احادیث کی اساد کی ابتدا میں ایک یا اس سے زائد راوی محذوف ہوں تو اس کا تھم مندرج ذیل ہے یاد رہے کہ ایسی احادیث کو معلق کما جاتا ہے جس کا تفصیلاً ذكر آگے آرہا ہے، بخارى میں اليي حديثيں كثرت سے بيں اگرچہ ان كا اندراج تراجم ابواب اور مقدمات میں کیا گیا ہے تلئے ابواب کے اندرایی کوئی حدیث درج نہیں صحیح مسلم میں اس فتم کی صرف ایک

حدیث ہے جو باب المیم میں ند کور ہے اور امام مسلم نے اس کی سند کو کسی اور جگہ بھی متصل بیان نہیں کیا The Real Muslims Portal

~ 9

ہے۔ بسرحال اس طرح کی احادیث کا حکم یہ ہے کہ:\_

ا) جس حدیث کی روایت میں صیغہ جزم لیعنی یقین کا لفظ مثلًا قال، امر، ذکر وغیرہ استعال ہواس کے متعلق بیہ تھم لگایا جائے گائہ جس راوی کی طرف اس کی نسبت

و بیرہ استمال ہوا ک سے معنی میہ معم لکا یا جائے ہیں۔ س راوی می طرف اس می صبد ہور ہی ہے۔ اس سے میہ روایت صبح ہے۔

، وربی ہے۔ ، ن سے میہ روایت میں صیغہ جزم لیخی یقین کالفظ استعمال نہ ہو ہلکہ بروی، یذ کر مجمکی، -) جس حدیث کی روایت میں صیغہ جزم لیخی یقین کالفظ استعمال نہ ہو ہلکہ بروی، یذ کر مجمکی،

رُوی، ذُکر وغیرہ الفاظ سے روایت کی جائے تو بیہ اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ جس راوی کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے اس سے اس روایت کے صحیح ہونے کا تھم نہیں لگایا جارہا ہے۔ درج بالا توضیح کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ بخاری

نہیں نگایا جارہا ہے۔ درج بالا توضیح کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ بخاری شریف میں موجود کسی حدیث کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ اس کا اندراج ایسی کتاب یعنی بخاری میں ہو چکا ہے جس کا نام الصیح، ہے۔

۱۲ - صحیح کے مراتب :

پہلے گزر چکا ہے کہ بعض علماء نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے اصح الاسانید کا ذکر کیا ہے۔ اس بنیاد پر نیز باقی شروط صحت کی موجود گی کی بنا پر بیہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث صحیح کے بھی کئی مراتب ہیں۔

سب سے اونچا مرتبہ اس میچ حدیث کا ہے جس کی روایت کسی میچ ترین سند سے ہوئی ہو مثلًا امام مالک نے نافع سے اور نافع نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے

روایت کی ہو۔

مسلمہ کی روایت ثابت سے اور ثابت کی روایت حضرت انس " ہے۔ اس سے کم رتبہ اس صحح کامو گاجس کے راویوں میں نقابت کا کم سے کم درجہ یا یا جاتا

ہو۔ مشلاً سہیل کی روایت ابوصالح سے، ابوصالح کی روایت اپنے والد سے اور ان کی روایت حضرت ابو هر بره ﷺ ہے۔

ان تفصیلات کی روشنی میں حدیث صحیح کو حسب ذیل مراتب میں تقسیم کیا جا سکتا

ہے۔ ۱ - وہ صحیح حدیث جس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو۔ ۲ - وہ صحیح حدیث جسے صرف امام بخاری نے روایت کیا ہو۔

۳ - پھروہ صحیح حدیث جسے صرف امام مسلم نے روایت کیا ہو۔

س - پھراس روایت کانمبرہے جوشیخین کی شرطوں کی حامل ہو لیکن انہوں نے اس

کی تحریج نه کی ہو۔ ۵ - پھروہ حدیث جو امام بخاری کی شرط کی حامل ہو لیکن آپ نے اس کی تخزیج نہ کی

۲ - پھروہ حدیث جوامام مسلم کی شرط پر پوری اترتی ہولیکن امام مسلم نے اس کی تخریج

نەكى ہو۔

2 - آخر پر اس حدیث کا نمبر ہے جو شیخین کے علاوہ محدثین مثلاً ابن خزیمہ اور ابن حبان وغیرہ کے نز دیک صحیح ہو لیکن شیخین کی شرط پر پوری نہ اترتی

۱۳ - شیخین کی شرطیں:

امام بخاری اور امام مسلم دونوں میں سے کسی نے واضح الفاظ میں کسی ایسی شرط کا ذکر نہیں کیا جو

انہوں نے لگائی ہویا جس کا تعین کیا ہو۔ اور جوضیح حدیث کی متفق علیہ شرطوں سے زائد ہو۔ لیکن گری

نظر رکھنے والے علماء صدیث نے حضرات شیخین کے اسلوب روایت کے تتبع اور استقراء کے بعد اپنے

اپنے ذوق کے، مطابق کسی خاص انداز کے متعلق میہ کہ دیا ہے کہ میہ دونوں حضرات یا دونوں میں سے ایک کی شرط ہے۔

اس سلسلے میں سب سے اچھی بات جو کئی گئی ہے وہ سے کہ شیخین یاان میں سے ایک کی شرط سے مرادیہ ہے کہ حدیث کی روایت ایسے راوی کر رہے ہوں جو صحیحین یاان میں سے ایک کے رادیوں میں شامل ہوں۔ نیز حضرات شیخین نے ان راویوں سے روایت کرنے کی جس خاص کیفیت اور رنگ کاالتزام کیاتھااس کی پوری رعایت کی جائے۔

۱۴ - محدثین کے قول "مفق علیه" کامفهوم: جب علماء حدیث کسی حدیث میں متفق علیہ، کا لفظ استعال کریں تو ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ

اس صورت کی صحت پر حضرات شیخین کالفاق ہے۔ یہ مراو نہیں ہوتی کہ اس پر امت کالفاق ہے۔ البته ابن صلاح كابير كهنا ہے كه شيخين ك اتفاق پر امت كالفاق بھى لازم ہو جاتا ہے۔ اس لے كأمت

کااس پراتفاق ہے کہ وونوں حضرات کی متفق علیہ روایت کو قبول کیا جائے۔ ۲۳۔ ا ١٥ - كياليح كے لئے عزيز ہونے كى بھى شرط ہے؟ درست بات تو میہ ہے کہ حدیث کے لئے "عزیز" (الیمی روایت جس میں راویوں کی تعدار

کسی طبقے میں دو سے کم نہ ہو) ہونے کی شرط نہیں ہے اس لئے کہ سیمعین میں ایبی احادیث موجو دہیں جو صحیح ہیں لیکن کسی طبقے میں صرف ایک راوی ہونے کی وجہ سے غریب ہیں۔ عزیز کی شرط کاخیال بعض علماء

۵

مثلًا ابو علی جبائی معتزلی اور عاکم کو آیا ہے۔ لیکن ان کا بیہ خیال امت کے متفقہ موقف کے ظلاف ہے۔ علی معتزلی اور

الحسن

۱ - حسن کی تعریف:

ا ) لغوی تعریف لغوی لحاظ سے لفظ حسن بمعنی جمال سے لکلا ہے اور صفت مشتبہ ہے۔ ب) اصطلاحی تعریف حسن کی اصطلاحی تعریف میں علمائے حدیث کے اقوال مختلف ہیں۔

وجہ اس کی بیہ ہے کہ حدیث حسن دراصل حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کی در میانی کڑی ہے۔ نیز بعض علاء نے اس کی ایسی تعریف کی ہے جو صرف اس کی ایک قتم کو

شامل ہے۔ میں پہلے ان میں سے بعض تعریفات کا تذکرہ کروں گا اور بعد میں اپنے ذوق کے مطابق ان میں سے جو تعریف مجھے جامع نظر آئے گی اسے اختیار کر لول

ا - خطابی کی تعریف حسن وہ حدیث ہے جس کا مخرج (روایت کا سرا جس میں صحابی کی ذات ہوتی ہے) معلوم ہو، جس کے راوی مشہور ہوں جس پر اکثر احادیث کا مدار ہو جسے اکثر علمائے حدیث قبول کرتے ہوں اور جس پر عام فقہا

عمل پیرا ہوں۔ ۲۵۔ ۲ - ترزی کی تعریف ہرائی حدیث جس کے اسناد میں کوئی شخص بھی جھوٹ کی تہمت کی ز د میں نہ آیا ہوانہ ہی دہ شاذ ہواس سند کے علاوہ دوسرے اسناد سے بھی مروی

رویں نہ ای ہونہ بی وہ ماد ہواں معرف مدی دو رہے مارے م ہو تواس کو ہم حدیث «حسن» کہیں گے الکھ

س - ابن حجر کی تعریف عادل، نام الصبط (قوی حافظه دالے) راویوں کی متصل السند حدیث جو معلّ اور شاذ بھی نہ ہو وہ صحیح لذائة ہوگی ہے لیکن اگر حفظ کمزور ہو گا واس حدیث کو حسن لذائة کما جائے گا شیعہ کا قامید

میری رائے میں ابن حجر کے نزدیک ہر صحیح حدیث حسن ہے جب اس کے رادی کا حافظہ کمزور ہو جائے۔حسن کی سب سے بہتر تعریف یمی ہے لیکن خطابی نے جو حسن کی تعریف کی ہے اس پر محدثین نے بہت زیادہ تقید کی ہے البت ترزندی نے حدیث کی دو قعموں میں سے ایک کی تعریف کی ہے اور وہ حسن لفیرہ ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ حسن لذاخ کی تعریف کی جاتی، اس لئے کہدسن

تعیرہ فی نفسہ صعیف ہوتی ہے۔ اور متعدد طرق سے روایت ہو جانے سے اس میں ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ ترتی کر کے حسن لذاتہ تک پہنچ جاتی ہے۔

"الحسن " کی پیندیده تعریف<sub>:</sub> ابن حجر کی تعریف کی بنا پر حسن کی ورج ذ**یل** 

تعریف ممکن ہے۔

'' حسن وہ حدیث ہے کہ اس کی سند متصل ہو، لیکن منقول ایسے عادل راویوں کے ذریعہ ہوجن کا حافظہ کچھ کمزور ہواور شذوذ سے پاک ہو۔

کہ دی ہے کہ اس کا ورجہ شیح سے پچھ کم ہے۔ کے

۳ - اس کی مثال:

السيوف "بيله

Portal

کم ہے اس وجہ سے جملہ فقہانے اس سے استدلال کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا ہے۔ بہت <u>سے</u>

دلیل کے طور پر استعال کرنے میں اس کا درجہ صبح کے برابر ہے اگر چہ قوت میں اس ہے کچھ

اصولیوں اور محدثین نے اس سے صرف استدلال کیا ہے۔ البتہ بعض مشدّد قتم کے علماء نے اس سے

امام ترمذی نے ایک حدیث درج ذیل سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

" حدثنا قتسيبه حدثا جعفر بن سليمان الصبعي عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابي موسلي

" مم سے فتتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہامم سے جعفر بن سلیمان الصبحیٰ نے الی عمران الجونی

یہ حدیث اس لئے حسن غریب ہے کہ اس کے چاروں رجال اساد بینی راوی جعفر بن سلیمان

The Real Muslims

کے سواسب کے سب ثقہ ہیں اور یہ بھی صدوق (بہت بچ بولنے والا)سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ ہے اس

الاشعرى قال: سمعت ابي بحضرة العدويقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم: أن ابواب الجنته تحت ظلال

سے روایت کی انہوں نے ابو بکر بن ابو موٹی اشعری سے روایت کی ابو بکر نے کہا: میں نے اپنے والد کو

د شمن کی موجووگی میں بیر فرماتے ہوئے سنا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.

اس مدیث کے متعلق ترمذی نے کہا کہ " بیہ مدیث حسن غریب ہے "

" جنت کے دروازے تکواروں کے سامیہ تلے ہیں "

حدیث کا در جہ سیجے کے م تنہ سے گر کر " حسن " کے درجہ پر آگیا۔

خزیمہ وغیرہ کی تصانیف میں مندرج صحیح حدیث کا درجہ دیا ہے۔ البتہ انہوں نے ساتھ ہی یہ بات بھی

بھی احتراز کیا ہے۔ اور بعض نرم رویہ اختیار کرنے والوں نے " حسن" کو حاکم ابن حبان اور ابن

۵۳

ہ - حس کے مراتب،

جس طرح صیح کے مراتب ہیں جو ایک دوسرے سے متفاوت ہیں اسی طرح حسن کے بھی مراتب

ہیں ذہبی نے ان کو صرف دو مرتبوں میں تقتیم کیاہے۔

ا ) سب سے اونچا مرتبہ: سب سے اونچے درجے کی حدیث حسن وہ ہے جھے بھز بن تھیم اپنے والد اور دادا سے روایت کریں یا جسے عمر شعیب اپنے والد اور دادا سے روایت کریں یا جسے اسحاق تیمی سے روایت کریں اور اس کی دوسری حدیثیں جن کو

رویک ریں ہیا۔ صحیح کما گیا ہو کئین وہ صحیح کے سب سے نیچلے مرتبے میں ہوں۔

) پھراس کے بعداس حدیث کا مرتبہ ہے، جس کی تعیین تضعیف میں اختلاف رائے ہو گیا ہو جیسا کہ حارث بن عبداللہ، عاصم بن حمزہ اور حجاج بن ارطاق وغیرہ کی روایت کر دہ احادیث میں اختلاف ہے۔

۵ - حدیث صحیحالاسناد یا حسن الاسناد کا مرتبه.

ہا کیفیت طاری ہوتی ہے مترجم )

ا ) محدثین کے قول " ہزا حدیث صحیح الاسناد " کا درجہ بمقابلہ ان کے قول " ہزا حدیث صحیح " ہے کم ہے۔

اس طرح محدثین کے قول " ہذا حدیث حسن الاسناد" کا درجہ ان کے قول " ہذا حدیث حسن الاسناد" کا درجہ ان کے درجہ تک حدیث حسن " ہے بھی کم ہے۔ اس لئے کہ بھی اسناد کا سیح یا حسن کے درجہ تک پنچنامتن کے بغیر بھی ممکن ہے! ہو سکتا ہے متن میں شذوذ یا علت ہو جس کی وجہ ہے حدیث سیح یا حسن کے درجے سے نیچ رہ جائے۔ اس لئے جب کوئی محدث یہ کے " ہذا حدیث سیح یا تیجوں شرائط کے جمع ہونے کی ضانت دے دی، لیکن جب کوئی محدث " ہذا حدیث سیح الاسناد" کہتے ہیں تواس نے اس حدیث میں بانچوں شرائط کے جمع ہونے کی حانت دے دی، لیکن جب کوئی محدث " ہذا حدیث سیح الاسناد " کہتے ہیں تواس نے اس حدیث میں تین شرائط پوری ہونے کی ضانت دے دی دی جو یہ ہیں۔ اتصال اسناد، راویوں کی عدالت اور ان کا ضبط و حفظ، لیکن شذوذ کی نفی کی کوئی ضانت نہیں دی۔ اس لئے کہ اس نے ان دونوں باتوں کی چھان پھٹک ہی نہیں کی تھی لیکن اگر کوئی قابل اعتماد حافظ اپنے قول " ہذا حدیث سیح الاسناد " پر ہی اکتفا کرے اور کسی علت کا تذکرہ اعتماد حافظ اپنے قول " ہذا حدیث سیک علامت ہوگی اس لئے کہ حدیث علت یا شذوذ کا پایا نہ نہ کرے تو یہ صحت متن کی علامت ہوگی اس لئے کہ حدیث علت یا شذوذ کا پایا نہ جانا اصلی حالت ہوتی ہے۔ (جس پر کسی وجہ سے بعد میں یا علت یا شذوذ والی حالت ہوتی ہے۔ (جس پر کسی وجہ سے بعد میں یا علت یا شذوذ والی حالت

50

٣ - ترندي وغيره كے قول "حديث حسن سيح "سے مراد.

بلاشبہ ظاہر عبارت کے مفہوم میں اشکال ہے اس لئے کہ " حسن" کا در جہ صحیح کے مقابلہ میں کم ہو تا ہے۔ مراتب میں نقادت کے باوجو د ان دونوں کو ایک جگہ کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے؟

اس کئے علاء نے اس عبارت میں ترمذی کی مراد متعین کرنے میں متعدد اقوال بیان کئے ہیں۔

ان میں سب سے اچھاوہ جواب ہے جو حافظ ابن حجرنے دیا ہے اور سیوطی نے بھی پند کیا ہے۔ جس کا خلاصہ ہیہ ہے .

ب) اگر حدیث کی سندایک ہی ہے تو اس کا مفہوم ہیہ ہو گا کہ کسی ایک گروہ کی نظر میں وہ حدیث حسن ہے اور ووسرے گروہ کی نظر میں صحیح ہے۔

الویا کہنے والے نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس مدیث کے سلیلے میں علماء حدیث کے سلیلے میں علماء حدیث کے درمیان اختلاف ہے۔ یا بیہ سمجھنا چاہئے کہ صاحب کتاب نے اس

حدیث کے سلسلے میں دونوں نظریوں میں کسی ایک کو ترجیح نہیں دی۔ حدیث کے سلسلے میں دونوں نظریوں میں کسی ایک کو ترجیح نہیں دی۔

ے - امام بغوی کی احادیث کی تقسیم: ہے۔ امام بغوی اپنی پخصوص اصطلاح کے مطابق مصابح میں مندرج احادیث کو اس طرح تقسیم کرتے

ہیں کہ وہ احادیث جو صحیحین یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے لی گئی ہیں ان کو صحیح کہتے ہیں اور وہ احادیث جو انہوں نے سنن اربعہ سے لی ہیں ان کو حسن کہتے ہیں۔ امام بغوی کی یہ اصطلاح محدثین کی عام اصطلاح کے مطابق نہیں ہے۔ اس لئے کہ سنن اربعہ میں جو اصطلاحات استعال ہوئی ہیں وہ ہیں، سحید معلود کے مطابق نہیں ہے۔ اس لئے کہ سنن اربعہ میں جو اصطلاحات استعال ہوئی ہیں وہ ہیں،

صیح، حن، ضعیف، اور منکر " اس وجہ سے ابن الصلاح اور امام نووی نے اس کی نشان دہی کی ہے۔ اس لئے ہراس مخض کو جو کتاب مفکلوۃ المصابح کا مطالعہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس سے آگاہ رہنا

ص کے ہر س س و بو اب سوہ ساں مصلات کرنے کا اردہ رسا ہوا اس کے اور دہ رسا ہوا اس کے اور رہ ضروری ہے بالخصوص ان خاص احادیث کے متعلق جن کواس کتاب میں صحیح یا حسن کھا جاتا ہے۔ ۸ - حدیث کی وہ کتابیں جن میں حسن کی ذیل میں آنے والی چند مثالیں مل سکتی ہیں ہے۔

علماء نے جس طرح اپنی اصطلاح کے مطابق صیح احادیث پر مشتمل کتابیں مدون کی ہیں اس طرح حسن احادیث پر مشتمل کوئی کتاب مدون نہیں کی لیکن بعض کتابیں ایسی ضرور موجود ہیں جن کے اندر کشیر تعداد میں حسن کے ویل میں آنے والی احادیث موجود ہیں اس طرح کی بعض مشہور کتابیں ہی

ا ) جامع ترمذی ، جو سنن الترمذی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ حدیث حسن کی معرفت

۵۵

حاصل کرنے میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ اور ترمذی ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کتاب میں "حسن" کا بار بار ذکر کر کے اسے شہرت دی۔ لیکن اس سلسلے میں ایک تنبیہ یہ بھی ضروری ہے کہ "حسن صحح" کی اصطلاح استعال کرنے میں کتاب ترمذی کے مختلف نسخوں میں اختلاف ہے۔ اس لئے حدیث کے طالب علم کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف متوجہ رہنا چاہئے کہ مطابعہ کرنے کے لئے ترمذی کا تحقیق شدہ صحیح نسخہ حاصل کرے اور اس کو معتمد اصولوں کی روشنی میں نقابل کر کے اس کے صحیح ہونے کی تحقیق کرلے۔

سنن ابو داؤد : اہل مکہ کے نام جو مراسلہ ابو داؤد نے بھیجا تھا۔ اس میں وہ الی ہی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ جو محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح ہوں۔ یااس سے ملتی جلتی اور قریب قریب ہوں اور حدیث میں کوئی کمزوری ان کو نظر آئے تواہے بیان کر دیتے ہیں اور جس حدیث کے سلسلے میں پچھ نہ کمیں اسے "صالح" کما جاتا ہے۔ اس بنا پر جب ہم اس کتاب میں کوئی الیمی حدیث دیکھیں جس کی کمزوری کو انہوں نے بیان نہ کیا ہواور قابل اعتاد آئمہ حدیث میں سے کسی نے اسے صحیح قرار بھی نہ دیا ہو تو ایسی حدیث کو امام ابو واؤد کے نزدیک "حسن" ہی سجھنا چاہئے۔

ج ) سنن دار قطنی دار قطنی نے بہت سی حسن احادیث کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا

صحيح لغيره

### ۔ تعریف.

-4

صحیح تغیرہ اس مدیث کو کہتے ہیں جو حسن لذاۃ ہوتی ہے بشرطیکہ اس کی روایت اس کی سند جیسی کسی اور یااس سے زیادہ قوی سند سے ہوئی ہو۔ ایسی مدیث کو صحیح غیرہ اس لئے کہتے ہیں کہ اسے صحیح کا درجہ اس کی اپنی سند کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ اس کی سند کے ساتھ کسی اور سند کے مل جانے کی وجہ سے وہ صحیح کے درجے تک پیچی ہے۔

۲ - صحیح تغیره کامرتبه:

اس کامرتبہ حسن لذاتہ سے بلند ہے لیکن سیح لذاتہ سے کم ہے۔

۵Y

۳ - صحیح تغیره کی مثال:

يد محمد بن عمروعن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولاان اشق على

امتى لامر مقم بالسواك عند كل صلاة "سية

) لا سر م باسوات خدیں صلاہ ہے۔ " محمد بن عمرو الی سلمہ سے روایت ہے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "اگر مجھے اپنی امت پر گراں باری کااندیشہ نہ ہو یا تو میں ان کو ہر نماز کے سند کریں سے مربھا ہے۔

کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ " ابن الصلاح کہتے ہیں: "محمد بن عمرو بن علقمہ صدق وتقویٰ میں بردی شہرت کے حامل ہیں۔ لیکن

حفظ والقان میں ان کامقام نمایاں نہیں۔ بلکہ بعض نے انہیں ضعیف الحفظ قرار دیا ہے۔ اور بعض نے صدق و جلالت کے باعث ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے ان کی بیہ حدیث حن ہے۔ لیکن یمی حدیث دوسرے طریقوں سے بھی مروی ہے۔ اس لئے تعدد طرق کے باعث راویوں کے فعف الحفظ والی کروری کا خدشہ جاتا رہا۔ اس لئے کہ کثرت طرق نے اس جلکے سے نقص کو دور کر دیا نقص دور ہو جائے، سند درست ہوگئی، اور بیہ حدیث صحیح کے ورجے کو پہنچ گئی "ایس

## حسن تغيره

– لعرلف

حسن تغیرہ وہ ضعیف حدیث ہے جس کی روایت کے متعد د طرق ہو جائیں اور اس کے ضعف کا باعث راوی کا فسق یا کذب نہ ہو۔

اس تعریف سے یہ متیجہ نکاتا ہے کہ ضعیف حدیث درج ذیل دو امور کے باعث حس تغیرہ کا درجہ پالیتی ہے۔

آ) سیہ حدیث اس سند کے علاوہ کسی اور یا متعد د سندوں سے بھی مروی ہو اور دوسری سند اس طرح کی یااس سے زیادہ قوی ہو۔

ب) ضعف حدیث کا سبب راوی کا ضعف حفظ یا سند کا انقطاع یا راویوں کا مجمول ہونا ہو۔

٢ - حسن تغيره كامرتبه:

حن لذاتہ کے مقابلے میں حن لغیرہ کا مرتبہ کم ہے۔ چنانچہ اس پر قیاں کرتے ہوئے اگر حن لذاتہ اور حس لغیرہ کے ور میان کسی اور موقع پر تعارض ہو جائے تو حس لذاتہ کو ترجیح وی جائے گی۔

04

٣ - اس كاتحكم:

ایسی حدیث مقبول ہو گی اور اسے بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے۔

امر) – م

عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله عن عامر بن ربيعه عن ابيه ان امراة من بن فزارة تزوجت على تعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارضيت من نفسك و مالك بنعلين" قالت نغم،

فاجازيه

شعبہ نے عاصم بن عبداللہ سے انہوں نے عبداللہ بن عامر بن رہید سے انہوں نے اپنے والد

سے روایت کی ہے کہ: '' بنو فزارہ کی عورت نے صرف جوتے کو بطور ممر لے کر کسی سے نکاح کرنا قبول کر لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: ''کہ تم اپنی ذات اور مال کے بدلے میں جوتوں کے جوڑے پر رضا مند ہوگئی ہوتواس نے اثبات میں جواب دیااس پر حضور صلی اللہ

بدھے میں جونوں سے بورے پر رضامند ہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جائز قرار دیا "

" ترندی نے کہا. " یہ حدیث ووسری سند ہے بھی مروی ہے حضرت عمر" حضرت ابو ہریرہ " حضرت عائشہ" اور حضرت ابو حدر د" ہے بھی اس کے راوی ہیں "کھکے (ترندی)

رے ہا میں موروں ہوئی ہوئی ہوئی۔ عاصم ضعف حفظ کے باعث کمزور ہیں مگر ترندی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کیونکہ سے متعدد طرق سے مروی ہے۔

## مقبول خبراحاد جو بہت سے قرائن کی حامل ہو

ا - تمهید

مقبول حدیث کی اقسام کے خاتمہ پر اب الیمی مقبول حدیث پر بحث کا آغاز کیا جارہا ہے جو مختلف بالقرائن ہو یعنی جس کو بہت سے قرائن نے جو مقبول کی مطلوبہ شرائط سے زائد ہو گھیرر کھا ہواور ان کے اے یہ اس میں مقدل نہ کی من قدین امہ گئی ہمہ جس کی مجہ یہ وہ سری مقبول احادیث کے مقاملیں

باعث اس میں مقبولیت کی مزید قوت پیدا ہو گئی ہو۔ جس کی وجہ ہے ووسری مقبول احادیث کے مقالبالیں جوان قرائن سے خالی ہوں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی ہوں ہے۔

۲ - '' محتفّ بالقرائن خبر "کی متعدد انواع ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہوریہ ہیں :

شیخین نے جن احاویث کی اپنی صیعتمین میں روابات کی ہیں اور متواتر کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکیں۔ لیکن مختف بالقرائن ہیں ان میں چندایک قرائن میہ ہیں۔

۱ - علم الحديث ميں شيخين کی جلالت اور مرتبه ومقام : ... صحور است کې سرمد سرم شد کې تا پارم

۷ - صحیح احادیث کی پر کھ میں دوسرے محدثین کے مقابلے میں ان کی امتیازی حیثیت -

۳ - علماء کی نگاہوں میں ان دونوں کتابوں کی عظمت و قبولیت ہی افادہ علم کے لئے اس کثرت طرق سے زیادہ قوی ہے جو حد تواتر کو نہیں پہنچ سکی۔

وہ حدیث مشہور جو مختلف طرق سے مروی ہواور اس کے سلسلہ سند میں ضعف و علت **(**ب

کاکوئی نشان نه ہو۔

الیی خبر جس کاروایت کانشلسل نهایت پخته اور قوی الحفظ آئمه کرام کے ذریعہ اس طرح قائم ہو کہ کسی مرحلے میں وہ غریب حدیث کے زمرے میں نہ آسکے۔

مثلًا الیی حدیث جس کو امام احد امام شافعی سے روایت کریں اور امام شافعی اس کو امام مالک سے روایت کریں اور پھریہ بھی ہو کہ اسے امام شافعی ہے

روایت کرنے میں کوئی دوسرا راوی بھی امام احد کا شریک ہو اس طرح حضرت امام

مالک سے اسے روایت کرنے میں حضرت امام شافعی کے ساتھ کوئی دوسرا موجود

۳ - اليي حديث كاحكم.

الیی حدیث اخبار سطاد میں سے کسی بھی مقبول خبر سے زیادہ راجح ہوتی ہے۔ اگر ایسی خبر جو مختف بالقرائن ہو دیگر مقبول اجنبار میں سے کسی کے ساتھ متعارض ہو جائے تو لازما اس مختف بالقرائن كو ترجيح دي جائے گي۔

بحث دوم

خبر مقبول کی ایک اور تقشیم معمول به اور غیر معمول به -

خبر مقبول کی وو قتمیں ہیں معمول بہ اور غیر معمول بہ۔ پھر اس سے علوم حدیث کی متعدد اقسام میں سے دو قسمیں ثکلتی ہیں ایک محکم اور مختلف الحدیث اور دوسری ناسخ و منسوخ۔

## محكم اور مختلف الحديث

۱ - محکم کی تعریف: ) لغوى لحاظ سے بيد لفظ احكم يحكم احكاماً ممعنى اتقان سے مفعول ہے۔

اصطلاحی تعریف اصول حدیث کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ مقبول حدیث ہے جو انی بیسی دوسری احادیث سے متعارض نہ ہو۔ اکثر احادیث اسی قتم کی ہیں لیکن وہ احاویث ایک دوسرے سے متعارض ہوں جملہ احادیث کے مقابلہ میں بہت ہی کم

٣ - مختلف اليريث كي تعريف

لغوى لحاظ سے . مختلف كالفظ "اختلاف" (جوانفاق كى ضد ہے) سے أكلا ہے - مختلف الحديث لعني احاديث جو ہم تک ايبي صورت ميں پہنچتی ہں کہ معنی کے اعتبار سے ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ یعنی ان میں باہم تضاد ہو تا ہے۔

اصطلاحی تعریف اصول حدیث کی اصطلاح میں بدوہ مقبول حدیث ہے جو اپنی جیسی

حدیث کے معارض ہو لیکن اس کے باوجود ان کے جمع ہونے کا امکان موجود

یعنی وہ الیں صحیح یا حسن حدیث ہے جس کے مقابل اس قوت و مرتبہ میں اسی طرح کی ایک اور ووسری حدیث آتی ہے جو بظاہر معنی کے لحاظ سے اس کے مخالف ہو کیکن اس کے باد جود اہل علم و فہم کے لئے ممکن ہو کہ ان دونوں مدلول کو قابل قبول شکل میں تطبیق دے ویں۔

س - مختلف الحديث كي مثال:

حدیث ( لا عدویٰ ولا طیرہ کسی بیاری میں کوئی تعدیہ نہیں اور نہ ہی پرندوں کے ذریعیہ کوئی بدشگونی ہے) کوامام مسلم نے ایک اور حدیث

فر من المجدوم فرارک من الاسد رکوڑھ کے مریض سے تم اس طرح بھا گو جس طرح تم شیرے بھاگتے ہو) کے ساتھ روایت کی ہے۔ آخری صدیث کی روایت امام

بخاری نے بھی کی ہے۔

ید دونوں حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں بظاہران میں تعارض نظر آ ما ہے اس لئے پہلی حدیث عدوی ہے لین کسی بیاری کے متعدی ہونے کی نفی کرتی ہے اور دوسری حدیث بیاری کے متعدی ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ور میان مطابقت پیدا کرنے کے لئے متعدو طریقوں سے کوشش کی ہے سال ان میں

ے وہ طریقہ بیان کیا جارہا ہے جے حافظ ابن حجرنے اختیار کیا ہے:

ان دو متعارض حدیثول کو باہم تطبق وینے کی صورت \_ ان دونول حدیثول

44

سے در میان جمع تنگیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ بیاری کے متعدی ہونے کی نفی بھی آئی ہے اور اس کا متعدی ہونا بھی ثابت نہیں ہوا۔ اس کی دلیل حضور " کاار شاد ہے (لا یعدی مثی نثیماً، کوئی چیز متعدی ہو کر دوسری تک نہیں جاتی تج حضور ؑ کا دوسرا ارشاد اس شخص کے جواب میں جس نے حضور " کے سامنے آکر کما کہ: "خارشی اونٹ صیح اور تندرست اونٹوں کے در میان آجائے تو تندرست اونٹ بھی خارشی ہو جائیں گے " یہ س کر آپ نے فرمایا: "اس پہلے اونٹ کو کس نے خار شی بنادیا "ایمیے اس قول سے آپ کی مراد میہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دوسرے اونٹوں میں میہ بیاری پیدای جس طرح پہلے میں کی تھی۔ رہا کوڑھ کے مریض سے دور ہو جانے کا تھم میں گناہ میں مبتلا ہونے کی راہیں مسدود کرنے کے طوربید یا گیا ہے۔ تاکہ وہ شخص جو مجذوم کے ساتھ میل جول رکھتا ہواگر انقاق سے تقدیر الی کے طور پر نہ کہ بہاری کے متعدی ہونے کی وجہ سے جس کی حدیث میں نغی کر دی گئی ہے یہ مرض لاحق ہو جائے تو وہ کہیں میہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس کی بیاری کوڑھی کے ساتھ میل جول کی وجہ ہے پیدا ہوئی ہے اور پھر اپنے اس غلط اعتقاد کی وجہ سے عدوی لینی متعدی ہونے کو درست تشلیم کرلے اور اس طرح ایک غلط بات مان لینے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے للذا ضرورت تھی کہ اس کو مجذوم کے قرب سے ہی روک دیا جائے ماکہ وہ اس اعتقاد فاسد میں مبتلا ہو کر گناہ گار نہ بن جائے۔ جس شخص کو دو مقبول لیکن باہم متعارض حدیثیں نظر آئیں اس پر کیا ذمہ داری عائد ایسے مخص کے لئے مندرجہ ذیل لائحہ عمل اختیار کرناضروری ہو گا۔ اگر دونول متعارض حدیثوں میں جمع و تطبیق ممکن ہو تو ایبا کر نا ضروری ہو گا اور پھر وونول پرعمل پیرا ہو گا۔ اگر دونوں میں جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو اس کے حل کے لئے چند صورتیں یہ ہوں ا - اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ ان میں سے ایک حدیث نایخ ہے اور دوسری منسوخ تومنسوخ کو ترک کرکے نامخ پر عمل کر لیا جائے۔ ٢ - اگريد معلوم نه ہو سکے تو دوسری وجوہ تلاش کرے جن کی تعداد پچاس سے زیادہ ہے پھررانچ پرعمل کرہے۔

۳ - اگر ایک کو دوسرے پر ترجی بھی نہ دی جاسکے (ایبا شاذو نادر ہی ہوتا ہے) تو ہم دونوں پر عمل کرنے سے اس وفت تک پر ہیز کریں گے جب تک کسی ایک کے لئے ترجیح ظاہر نہ ہو جائے۔

 اس کی اہمیت اور اس میں کمال حاصل کرنے والا : متعارض احاویث میں جمع و تطبیق کا فن علم الحدیث کے اہم فنون میں سے ایک ہے کیونکہ تمام علاء اس کی معرفت کے لئے کوشاں رہتے ہیں لیکن اس فن میں کمال اور مهارت صرف ان آئمہ کو حاصل ہوتی ہے جو حدیث اور فقہ کے جامع ہوتے ہیں یا پھراس کے ماہر وہ علمائے اصول ہوتے ہیں جو اس فن کے بحر بے کنار میں غواصی کر کے لطیف معانی کے موتی نکال لاتے ہیں انہیں متعارض احادیث کی جمع و تطبیق میں کوئی اشکال پیش نہیں آ تا اگر آ تا بھی ہے توالیا شاذ و نادر ہی ہو تا ہے۔

دلاکل کے تعارض اور ان میں تطبیق کے عمل نے علماء کے اذبان کو بہت زیادہ مشغول رکھاہے کیکن بیہ حقیقت ہے کہ ان کی علمی صلاحیت ، قابلیت اور نکتہ رسی کاظہور بھی اسی کے ذریعہ ہوا ہے۔ جب کہ دوسری طرف اس واوی پر خار میں قدم رکھنے والے نااہل لوگوں نے جن کی حیثیت علاء کے

بچھائے ہوئے علمی دسترخوان پر طفیلی کی ہے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائی ہیں۔ ۲ - اس موضوع بر مشهور ترین تصانف:

ا ) اختلاف الحديث: مصنفه امام شافعي، امام صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس

موضوع پر فلم اٹھایا ہے۔ اويل مختلف الحديث: ابن فتيب، عبدالله بن مسلم اس كے مصنف بين -مشکل الآثار ؛ امام طحاوی، ابو جعفراحد بن سلامہ کی بیر تصنیف ہے۔

( %

## ناسخ ومنسوخ احاديث

لغوی تعریف الغت میں ننخ کے دومعنی ہیں ایک معنی ہیں ازالہ یعنی زائل کر دینااسی ہے یہ محاورہ مستعمل ہے ، نسخت الفتس الظل، یعنی سورج نے سایہ کو زائل کر ویا۔

دوسرے معنی ہیں نقل کرنا جیسا کہ محاورہ ہے ،نسخت الکتاب، میں نے کتاب نقل کر لی ۔ گویا ناسخ یعنی نقل کرنے والے نے منسوخ کو یعنی جس سے اس نے نقل کی ختم کر

### The Real Musli

کے رکھ دیا یااہے کوئی اور شکل دے دی۔

اصطلاحی تعریف: اصطلاح میں اس کا مفہوم ہیہ ہو گا کہ شارع نے پہلے کوئی تھم دیا پھر

بعدییں دوسرا تھم دے کر اس پہلے تھم کو ختم یعنی زائل کر دیا۔ ۲ - اس کی اہمیت اور اس کی د شواری اور اس میدان کی نمایاں شخصیات

علم الحديث ميں ناسخ و منسوخ كى معرفت بهت اہم ليكن وشوار ترين فن ہے امام زهرى كہتے ہيں

ناسخ احادیث کو منسوخ سے الگ کرنے کے عمل نے فقہا کو عاجز و بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ "

ناسخ و منسوخ کی معرفت اور اس میں مهارت حاصل کرنے میں سب سے اونچا مقام حضرت

ا مام شافعی کا ہے۔ جن کو اس فن میں پد طولی اور بہت بڑی سبقت حاصل رہی ہے۔ امام احمد نے ابن واره سے جب وہ مصرے لوٹے تو پوچھا. "كيا امام شافعي كى تمام كتابيں تم نے قلم بندكر لى بين؟"

انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ یہ س کر امام احد نے فرمایا تم سے کو تاہی سرز و ہو گئی ہمیں تو مجمل و مفسر احکام وا دله اور ناسخ و منسوخ احادیث کاعلم امام شافعی کی مجلس میں ہی پیٹھ کر حاصل ہوا ہے ۔

٣ - ناسخ و منسوخ کي معرفت کس طرح حاصل کي جائے؟

ناسخ اور منسوخ احادیث کو مندر جہ ذیل امور کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ ا ) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں بریدہ کی

حديث ٢٠ "كنت تغييتكم عن زيارة العنبور فزوروها فاتفا تذكر الأخرة . فرمايا ميس نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تھم دیتا ہوں کرنم فبوں کی ریارت کیا کرو کیونکہ وہ

آخرت کی یاد ولاتی ہیں۔ ب) صحابی کے قول سے: جیسا کہ جابر بن عبداللہ کاقول ہے:

" ( آگ پر یکی ہوئی چیز کھالینے پر وضو کرنے یانہ کرنے کے متعلق ) دو حکموں میں آخر تھم جو ہم تک حضور اسے پہنچا ہے وہ بیا ہے کہ جس چیز کو آگ چھو لے یعنی آگ پر پکی ہوئی ہو کھانے کے بعد وضو نہ کرو اس قول کو "اصحاب سنن" نے

روایت کیاہے۔ "

تاریخ کی معرفت کے ذریعہ: جیسا کہ شداد بن اوس کی حدیث: "افطرالحاجم والمجوم "قتے ( حاجم اور مجوم وونوں کاروزہ ٹوٹ گیا) جو ابن عباس کی مدیث سے منسوخ ہو گئی کہ حضور منے احرام اور روزہ کی حالت میں سینگی لگوائی 🔭 اس حدیث سے سابق حدیث منسوخ ہو گئی (اس لئے کہ دوسری حدیث پہلی کے مقابلے میں بہت بعد کی ہے) شداد کی حدیث کے بعض دوسرے طرق سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیہ حدیث فتح

مکہ کے دور کی ہے اور ابن عباس والی صدیث حجتہ الوداع والے زمانے کی ہے۔ اس

لئے کہ ابن عباس ججة الوداع کے موقعہ ير حضور صلى الله عليه وسلم کے ہمراہ

ولالتيها جماع كے ذريعه. جيسا كه حديث "من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقلوہ نہ (جو شراب نوشی کرے اس کو کوڑے مارو، اگر چوتھی بار اعادہ کرے تو اس کو قتل کرو)

امام نووی کہتے ہیں امت کا جماع ہے کہ بیر حدیث منسوخ ہے البتہ بیر معلوم رہنا چاہئے کہ اجماع نہ ناسخ ہوتا ہے نہ منسوخ البتہ ناسخ کی طرف رہنمائی ضرور کر تا

م - ناسخ ومنسوخ برسب سے زیادہ مشہور تصانف:

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار . ابو بكر محمد موسىٰ الجاري

ب) الناسخ والمنسوخ تصنيف امام أحمه \_

ج ) تجريد الاحاديث المنسوخة ابن جوزي

The Real Muslims

40

## فصل ثالث

خبر مردود

- بحث اول : ضعیف - بحث دوم : مردود بوجبه سقوط سند

- بحث سوم : مردو د بوجه طعن راوی

خبر مردود اور اس کے ر د کے اسباب

ا - تعريف

خبر مردود وہ خبر ہے جس کے مخبر ہم لیعنی مضمون و مدلول کی صداقت کو ترجیج حاصل نہ ہو سکے بیہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی خبر کے مقبول ہونے کے لئے جو ضروری شرائط ہیں اور "صحیح "کی بحث میں گزر چکے ہیں ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد شرائط نہ پائی جائیں تو وہ خبر لازماً مردود قرار پائے گی۔

۲ - خبر مردود کی اقسام اور اس کے روکے اسباب:

علاء نے خبر مردود کی بہت می قتمیں بتائی ہیں۔ اور ان میں سے بہت می قیموں کے خاص خاص نام بھی مقرر کئے ہیں لیکن بعض قتمیں ایسی ہیں جن کاالگ نام رکھنے کی بجائے ان کے عام کے طور پر لفظ ضعیف ہی پر اکتفاکیا گیا ہے۔

سن حدیث کورد کرنے کے بہت سے اسباب ہیں (۴۲) کیکن بنیادی طور پر دو برائے اسباب ہیں: جن میں باقیماندہ دوسرے اسباب بھی داخل ہیں۔ ان دونوں کی تفصیل درج ، ،

سلسلة اسباب مين انقطاع:

ب ) راوی پر طعن :

پھر ان دونوں بنیادی اسباب کے ضمن میں اور متعدد اسباب آتے ہیں۔ جن پر انشاء اللہ منتقل ومفصل بحث کی جائے گی۔ یہاں اس کی ابتداء الضعیف، پر بحث سے ہوگی یہ وہ نام ہے جو عام طوریر مردود حدیث کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔

بحث اول

ضعيف حديث

ا - تعريف

لغوى تعریف لغت میں ضعیف كااستعال قوى كے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ ضعف حسى اور معنوی دونوں طرح کا ہوتا ہے۔ یہاں ضعف معنوی مراد ہے۔

اصطلاحی تعریف اصول حدیث کی اصطلاح میں ضعیف ہراس حدیث کو کہتے ہیں جس ب)

میں حسن کی ضروری شرائط میں سے کوئی ایک شرط موجود نہ ہو۔ به البيقوني نے اصول حدیث کی اپنی منظوم کتاب میں کہاہے:

وكل ماعن رتبه الحسن قصربه فهوالضعيف وهواقسام كثر ہروہ حدیث جو حسن کے مرتبے تک پہنچنے سے قاصر جو وہ ضعیف ہے جس کی بہت سی

اقسام ہیں۔

۲ - ضعیف احاویث کا آپس میں تفاوت.

راویوں کے ضعف میں شدت و خفت کے لحاظ سے حدیث ضعیف میں اس طرح تفاوت ہو تا ہے جس طرح صحیح میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض ضعیف بعض بہت زیادہ ضعیف بعض واہی بعض منکر اور ان میں سے بدترین قتم موضوع حدیث ہے س<sup>الا</sup> ٣ - اوهى الاسانيد (كمزور ترين حديث):

صیح حدیث کے سلسلہ میں چونکہ صیح ترین اساد کا ذکر کیا جاچکا ہے اس لئے علاء نے ضعیف کی بحث كرتے ہوئے "اوهى الاسانيد" كمزور ترين اساد" كاذكر بھى كيا ہے اسى سلسلے ميں حاكم نيشا پورى نے اوھی الاسانید کی اچھی خاصی تعداد کا ذکر کیا ہے تاہم جس کی نسبت بعض صحابہ یا بعض جمات اور بعض

### The Real

YY

شہروں کی طرف کی گئی ہے۔ میں حاکم وغیرہ کی کتاب سے بعض امثال کا ذکر کر تا ہوں ۔

حضرت ابو بكر "كى طرف منسوب ايك كمزور ترين سند ، "صدقه بن موى الدقيق،

فرقد سبخی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرہ طبیب نے حضرت ابو بکر سے روایت کی ہے " میکھ

شامیوں کی کمزور ترین سند محمد بن قیس المصلوب، عبید الله بن زحر سے روایت کرتے

ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے علی بن بزید سے انہوں نے القاسم سے اور انہوں نے

ابوامامہ سے روایت کی ہے۔

حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کمزور ترین سند " السدی الصغیر محد بن مروان نے

الکلبی سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے حافظ ابن حجرنے کہاہے کہ بیر سند سلسلة الذهب يعني سونے كي زنجير (اشاره صحح ترين سند

مالک عن ابن عمر کی طرف ہے) نہیں بلکہ جھوٹ کی کڑیوں کامجموعہ ہے ''ہیں۔

س - مثال. ترندی نے حکیم اثرم کے طریق سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ابو تتیم مجیمی نے

حضرت ابو ہریرہ " سے، جنہوں نے حضور صلی الله علیه وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ " نے ارشاد فرمایا: "اگر کسی نے حاکف یا بیوی کے مقعد میں عمل جنسی کیا یا کاہن کے پاس گیا تواس نے محمد (صلی الله عليه وسلم) يرنازل شده شريعت كو جھٹلا ديا " پھر ترندي نے بيه حديث روايت كرنے كے بعد فرمايا:

" اس حدیث کو ہم بروایت حکیم اثرم ( مذکورہ بالا سند ) ہی جانتے ہیں۔ اس کے سوا ہمیں کسی اور سند سے یہ حدیث نہیں پینی ۔ "

اور پھر کہا: "محمد بن اساعیل بخاری نے اس حدیث کی سند کی تضعیف کی ہے " میں کہتا ہوں

امام بخاری نے اس سند کی اس لئے تضعیف کی تیجے کہ اس میں تھکیم الاثرم ہے۔ جس کو علماء نے ضعیف حافظ ابن حجرنے اس کے متعلق اپنی مضہور کتاب تقریب انتہذیب میں کہا "فیہ لین" (اس

میں کمزوری ہے) ۵ - اس کی روایت کا تھم .

اصحاب حدیث وغیر ہم کے ہاں ضعیف احادیث کی روایت کرنا اور ان کی اسناد کے ضعف کو بیان کرنے سے گریز کرنا دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ جب کہ اس کے برعکس موضوع احادیث کی روایت کرنا اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ بیر بیان نہ کر دیا جائے کہ بیر موضوع احادیث

YZ

ہیں۔ وہ دوشرطین ہیہ ہیں۔

ا ) ضعیف احادیث کا تعلق عقائد کے ساتھ نہ ہو، جیسا کہ صفات باری تعالیٰ ب) ایسے احکام شرعیہ سے نہ ہو جن کا تعلق حلال و حرام کے بیان سے ہو البتہ وعظ و

نفیحت ترغیب و تربیب بینی فضائل و اعمال اور فقص وغیرہ کے لئے ضعیف احادیث کی روایت کر ناجائز تصور کیا گیا ہے۔ جن اکابر محدثین سے ضعیف احادیث کی اساد کے ضعف کے بیان سے گریز منقول ہے ان میں امام سفیان نوری، عبدالرحمٰن بن مهدی

اور احمد بن صنبل شامل ہیں بیکھ اکیک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب تبھی اس قتم کی حدیث کو سند کے پغیر

روایت کرنا پڑجائے تو بیہ نہ کہا جائے کہ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" بلکہ بوں کہا جائے کہ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ حدیث اس طرح روایت کی گئ ہے" یا" بیہ حدیث ہم تک اس طرح پنجی ہے" تاکہ سمی حدیث کے ضعیف سند رکھنے کے باوجود اس کی نسبت قطعیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ

۲ - حدیث ضعیف برعمل کا حکم:
 حدیث ضعیف برعمل کے در میان اختلاف ہے۔ جمہور علاء کا نقطہ نظریہ ہے کہ فضائل واعمال

کی صورت میں ان پر عمل پیرا ہونا متحب ہے لیکن اس کے لئے تین شرطیں ہیں جن کی وضاحت حافظ ابن حجرنے کی ہے وہائھ

ا ) ضعف زیاده شدید نه هو-

ب) حدیث کسی ایسے اصل اور بنیاد کے ذیل میں آتی ہو جس پرعمل ہورہا ہو۔ ﴿
ج ) اس پرعمل کرتے وقت میہ اعتقاد نہ ہو کہ میہ عمل شریعت سے ثابت ہے بلکہ میہ اعتقاد ہو
کہ احتیاط کا بھی تقاضا ہے

ے ۔ اس موضوع پر مشہور ترین تصانیف : ۱ ) وہ کتابیں جو ضعفا کے بیان میں شائع ہوئیں ہیں جیسا کہ ابن حبان کی کتاب الضعفاء

وہ سایں ہو معنف کے بیان یں ماں برین بین میں بات کی است است کے اللہ ہو احادیث فرحمی کی کتاب میزان الاعتدال، جس میں وہ راویوں کے سبب سے جو احادیث ضعیف قرار پائی ہیں۔ وہ کتابیں جو خاص طور ضعیف احادیث کی قسموں مثلاً مراسیل، علل اور

44

مدرج وغیرہ کے متعلق تصنیف ہوئی ہیں ان میں سے چند ایک بیہ ہیں۔ کتاب المراسیل اور دار قطنی کی کتاب العلل، وغیرہ

## د وسرا مبحث

## سقوط سند کے باعث مردود حدیث

ا - سقوط سندسے مراد :

سقوط سند سے مراد سلسلہ اسناد کا انقظاع ہے۔ یہ صورت کسی ایک راوی یا زیادہ کا عمراً یا سمواً ذکر نہ کرنے سے پیش آتی ہے سند کا انقظاع شروع سے ہو یا آخر سے

یا در میان سے ہو۔ سقوط ظاہری ہویا خفی ہو، ان سب صور توں کو سقوط ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ۲ - سقوط کی اقسام.

ا - متفوظ می احسام : سقوط سند خلاہری اور مخفی اعتبار سے دو قتم کا ہو تا ہے۔

ستوط ظاہری: سقوط سند کی اس قتم کی معرفت کی ضروت اکر صرف اور علام رہے گئے کی درس و تدریس میں مصروف رہنے والوں سب ہی کو ہے۔ یہ سقوط راوی اور اس کے شیخ کی

عدم ملاقات سے ثابت ہو تا ہے۔ یہ عدم ملاقات اس وجہ سے ہو کہ راوی نے اپنے شخ کا زمانہ ہی نہیں پایا ہو یا زمانہ تو پایا ہو لیکن اپنے شخ ہی سے ملاقات نہ ہو اور نہ ہی

ر من روایت حاصل ہوئی ہو یوں دنہ ہی اس نے اس کی کوئی تحریر پائی ہو۔ اس کی استاد کی تحقیق کرنے والے راویوں کی تاریخ پیدائش اور وفات ان کی طالب علمی

سے اسنادی علیق کرنے والے راوپوں کی مارج پیدائش اور وفات ان کی طالب علمی اور سفر علمی کے او قات وادوار کی مفصل معرفت حاصل کرنی چاہئے۔ علماء حدیث نے سقوط ظامری کے جار طرح کرنام سر کھیں میں سے نامہ اراں

علماء حدیث نے سقوط ظاہری کے چار طرح کے نام رکھے ہیں۔ یہ نام راویوں کے مقام سقوط یا ان کی اس تعداد کے لحاظ سے ہیں جن کو سند سے ساقط کر ویا گیا ہے۔ ا - معلق۔۔

. ۲ - ۱ - الرسل -۳ - المعضل -

The Real Muslims Portal

ه - المنقطع\_

49

ب) سقوط خفی: اس کا ادراک ان ہی لوگوں کو ہوتا ہے جو طرق حدیث اور علل اسانید سے اچھی طرح باخبر ہونے کے ساتھ اس فن میں مہارت تامہ اور وسیع تجربہ رکھتے ہوں، سقوط خفی کی بھی دوقتمیں ہیں۔ ا - المدلس-

> ۲ - المرسل الخفی -ان چیراقسام پر مفصل بحث آپ کے سامنے پیش کی جارہی ہے-

> > المعلق

ا - معلق کی تعریف · - معلق کی تعریف ·

ا ) لغت کے لحاظ ہے : علق لیٹانُ تعلیقا ہے اسم مفعول ہے ۔ علق الثی بالثی یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جوڑ، رابطہ اور تعلق جس نے اس کو معلق کر لیا، سند کو معلق اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اوپر کی جانب سے معلق ہے اور پنجلی جانب سے ساقط ہے گویا کہ چھت کے ساتھ اس کو لئکا دیا گیا۔

ب اصطلاح کے لحاظ ہے: اصطلاح کے مطابق معلق اس سند کو کہتے ہیں جس کی ابتدا ہے سیریس میں میں میں کانگار نے جمعہ میں اور کہتے

ایک یاایک ہے زائد راویوں کالگاتار ذکر چھوٹ جائے۔

۲ - اس کی متعدد صور تین :

ا ) کوئی مخص پوری سند کا تذکرہ ہی نہ کرے اور بلا تذکرہ سند کہہ دے، '' قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم (حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا) -ب) ایک صورت یہ ہے کہ صحابی یا صحابی کے علاوہ کسی بھی راوی کا ذکر نہ کیا جائے جے

امام بخاری نے باب مایذ کرنی الفخذ (ران کے متعلق باب) کے مقدمہ میں بیان کیا ہے: "ابو مولی کتے ہیں: " جب حضرت عثان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران وُھانپ کی " میہ حدیث معلق ہے اس لئے کہ امام بخاری نے صحابی لیعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ذکر کے سوابوری سند حذف کر دی ہے۔

ل فہ ہے: حدیث معلق قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے شرائط قبول میں سے اہم شرط، اتصال سند، اس میں

۷+

موجود نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کی سند میں ایک یا ایک ہے زائد راوی محذوف ہوتے ہیں۔ جن کا ہمیں میچھ علم نہیں ہو تا۔

۵ - صیحین میں درج شدہ معلق احادیث کا حکم:

یہ تھم کہ معلق کو قبول نہ کیا جائے مطلق حدیث معلق کے لئے ہے۔ اگر حدیث معلق ایسی کتاب

میں پائی جائے جس میں صحیح احادیث روایت کرنے کا التزام کیا گیا ہو مثلًا سمجھین، تو ایسی معلق

حدیث کا خاص تھم ہو گا۔ جو اس سے پہلے حدیث سیح کی بحث میں گزر چکا ہے۔ یاد دہانی کے لئے یماں

اس کا دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی دوصورتیں ہیں۔ ا ) یقینی اور قطعی الفاظ مثلاً قال (اس نے کما) ذکر (اس نے ذکر کیا) اور حکی

(اس نے بیان کیا) کے ساتھ ذکر ایس صورت میں بیداس بات کی علامت ہوگی کہ

جس راوی کی طرف اس حدیث کی روایت نسبت کی جارہی ہے اس کی روایت کی بنا پر

اس حدیث برصیح ہونے کا حکم لگادیا گیاہے۔

ب) تعریضی معنی غیر قطعی الفاظ مثلاً قیل (کما گیا) وکر (ذکر کیا گیا ) حکی

(بیان کیا گیا) کے ساتھ ذکر ایسی صورت میں بیہ اس بات کی علامت ہوگی کہ جس

راوی کی طرف اس حدیث کی روایت نسبت کی جارہی ہے اس کی روایت کی بنا پر اس حدیث برصیح ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ بلکہ اس میں صیحے، حسن اور ضعیف مینوں طرح کی حدیثیں ہوں گی۔ لیکن اس میں کوئی , واہی حدیث، (الیی حدیث جو سند کے

لحاظ ہے انتہائی کمزور ہو) نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ اس حدیث کا اندراج ایسی کتاب میں ہے جس کا نام ہی الصحیح، ہے۔ (یعنی صحیح بخاری یاضیح مسلم) ۔ صحیح حدیث کو دوسری احادیث سے الگ کرنے کا بیہ طریقہ ہے کہ زیر بحث حدیث کی اسناو کی چھان

مین کی جائے اور جو نتیجہ سامنے آئے اس کے مطابق اس پر حکم لگایا جائے یاتھ

مرسل

ا - تعريف

لغوی تحقیق: ارسل برسل ارسالاً؛ ( کھلا چھوڑ دینا ) سے اسم مفعول . مرسل آ تا ہے

گویاکیمرسل حدیث کے روایت کرنے والے نے اسناد کو کھلا چھوڑ دیا، اور اسے کسی معین راوی کے ساتھ مقید ہی نہیں کیا۔

۷1

ب) اصطلاحی تعریف: اصطلاح حدیث میں مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند کا آخری حصہ لیعنی بابعی ہے اوپر کاراوی ساقط ہو۔ عقد

۲ - اس کی صورت:

صورت اس کی بیہ ہے کہ تابعی، خواہ وہ نابالغ ہو یا بالغ بیہ کھے: "حضور صلی الله علیہ وسلم نے

یہ کمایا آپ کے سامنے یہ ہوا" محدثین کے نز دیک مرسل کی ہی صورت ہے۔

سو - مثال: مها در مصورت بر می برای در نشز می رفه وجمع در فورد در ع

مسلم نے اپنی صیح کتاب البیوع میں میہ روایت کی ہے: " حدثنی محمد بن رافع شامجسین ثااللیث عن عقال عن المزانية " کی ہے عقال عن ابن شماب عن سعید بن المسیّبان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی عن المزانية " کی ہے عقال عن المزانية " کی ہے مقال میں معتبد میں میں معتبد معتبد میں معتبد معتبد معتبد معتبد میں معتبد معت

(محد بن رافع نے مجھ سے بیان کیا ان سے مجمین نے ان سے لیت نے عقیل سے عقیل نے شاب سے ابن شماب نے سعید بن المیتب سے سعید بن المیتب نے کما: "حضور صلی الله علیه وسلم نے مزابنہ

یعنی در خت پر گئے ہوئے کھل فروخت کرنے سے منع فرمایا ) ۔ مصد میں لائٹ مردوں کے ایکن اور میں ہو گئے ہوئے اس میں ہے کہ انہوں ۔

سعید بن البیتب بہت بڑے تابعی ہیں اس حدیث کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو انہوں نے حدیث کو اپنے اور حضور " کے در میان واسطہ کا ذکر کئے بغیر روایت کر ویا ہے۔ اس طرح انہوں نے اس حدیث کی سند کے آخری حصے کو حذف کر دیا ہے جو تابعی کے بعد ہے اس سقوط کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس میں صحابی کا ذکر نہ کیا گیا ہواور اس بات کا بھی اختال ہوتا ہے کہ صحابی کے ساتھ کسی تابعی کو بھی حذف کر دیا گیا ہو۔

٣ - فقهااور ابل اصول كي نظريين مرسل:

مرسل کی جو صورت ہل نے ذکر کی ہے یہ محدثین کے نز دیک ہے البتہ فقها اور اہل اصول کے نز دیک ہے البتہ فقها اور اہل اصول کے نز دیک مرسل کا تصور اس سے بھی زیادہ عام ہے۔ ان کی نظر میں ہر منقطع حدیث مرسل ہے خواہ اس سے انقطاع کا سبب کچھ بھی ہواور یمی خطیب بغدادی کا بھی مسلک ہے۔

۵ - اس کا حکم:

مرسل حدیث اتصال سند کی لازی شرط کے مفقود ہونے کے باعث ضعیف اور نا قابل قبول ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے اس کے محذوف کا حال معلوم نہیں ہوتا بہو سکتا ہے وہ محذوف غیر صحابی ہو چنانچہ ایس صورت میں اس کے ضعیف ہونے کابھی زیاوہ احتمال ہوتا ہے۔

لیکن محدثین اور دیگر علاء کے درمیان مرسل کے تھم میں اور اس سے استدلال کرنے میں اختلاف رائے ہے۔ اس کئے کہ انقطاع کی بیہ قتم سند کے کسی دوسرے انقطاع سے مختلف ہے اس انقطاع میں غالب گمان نہی ہوتا ہے کہ محذوف مخص صحابی ہے۔ اور صحابہ سب کے سب عدول ہیں

4

اس لئے ان کے احوال ہے لاعلمی کا کوئی نقصان نہیں ہو تا۔ مرسل کے سلسلے میں علاء کے تین اقوال ہیں۔

ا ) ضعیف اور نا قابل قبول : جمهور محدثین ، بهت سے اصولیوں اور فقها کے نز دیک مرسل

حدیث ضعیف اور نا قابل قبول ہے ان کی ولیل میہ ہے کہ محذوف راوی کا حال

معلوم نہیں ہوتا۔ جس سے بیہ احمال پیدا ہو تاہے کہ شایدوہ صحابی نہ ہو۔

-ب) صحیح اور قابل حجت: نتین ائمه کرام،امام ابو حنیفهٔ امام مالک اور امام احمد کے مشہور اقوال کے مطابق اس طرح علماء کی ایک اور جماعت کے نز دیک بھی یمی حکم ہے۔ کہ

مرسل صحیح اور قابل جمت ہے۔ بشرطیکہ مرسل خود ثقہ ہو اور ثقہ راوی ہی سے ار سال کر ہےان کی ولیل ہیہ ہے کہ ثقتہ تابعی اس بات کو تبھی جائز نہیں سمجھتا کہ وہ ہیہ

کے - کہ قال رسول اللہ یعنی حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب تک

کہ وہ ثقتہ راوی ہی ہے بیہ من نہ لے۔ چند شرائط کے ساتھ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ یعنی چند شرائط کے ساتھ اس کو صحیح

قرار دیا جاسکتاہے۔ اور بیرامام شافعی اور بعض دیگر اہل علم کی رائے ہے۔ یه شرائط چار ہیں، نین تو مرسل راوی میںاور ایک حدیث مرسل میں۔ مرسل راوی کبار تابعین میں سے ہو۔

جس سے اس نے ارسال کیااس کانام لے تواسے ثقہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ - r جب اس کے ساتھ روایت میں دوسرے حفاظ شریک ہو جائیں تواس سے اختلاف نہ – ۳

ان تین شرائط کے ساتھ ذیل کی شرائط میں سے ایک شرط بھی شامل ہو۔ - 1

ہیہ حدیث سند کے ساتھ کسی دوسرے طریقہ سے بھی مروی ہو۔ ( ر **ب** ہ

یمی روایت سمی دوسرے طریقہ سے بطور مرسل مروی ہواس کا ارسال ان لوگوں نے کیا ہو جنہوں نے اس کاعلم ایسے لوگوں سے حاصل کیا ہو جن سے پہلے مرسل نے حاصل نه کما ہو۔

یہ مرسل حدیث نسی صحابی کے قول سے مطابقت ر تھتی ہو۔ یا اکثراہل علم اس کے مقتضا کے مطابق فتویٰ دیتے ہوں ہے۔ یہ شرائط بوری ہو جائیں گی توان سے ظاہر ہو جائے گا کہ بیہ مرسل اور اس کی تائید کرنے والی دوسمری مرسل کا مخرج صحیح ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں صحیح ہیں اور اگر ان دونوں کے

The Real Muslims

40

ساتھ صحیح جو ایک طریق سے مروی ہو متعارض ہو جائے اور ان کی تطبیق مشکل ہو جائے تو ہم ان دونوں کو تعدد طرق کی بناپر صحیح پر ترجیح ویں گے۔

٢ - مرسل الصحابي:

وہ ہے جس کی خبر صحابی نے دی ہو کہ بیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا حضور "کا فعل م ہے۔ جبکہ اس صحابی نے اسے خود سنا ہو اور نہ اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ کم عمری کی وجہ سے یا اس میں تاخیر کے باعث یا عدم موجودگ کی بنا پر اس نوعیت کی بہت ہی احادیث ہیں جنہیں کم عمر صحابہ مشلًا

کے باعث یا عدم موجودگی کی بنا پر اس نوعیت کی ابن عباس،ابن الزبیروغیرہ نے روایت کیاہے۔

بن ہن بن رئیرویروں سے ہے۔ 2 - مرسل صحابی کا حکم:

اس سلسلے میں جمہور علماء کی جوضیح مشہور اور قطعی رائے ہے وہ یمی ہے کہ مرسل صحابی صحیح اور قابل جمت ہے اس لئے کہ صحابہ کرام سے تابعین کی روایات نادر الوجود ہیں۔ لیکن جب وہ صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں تواسے بیان کر دیتے ہیں اگر بھی بیان نہ کریں اور سے کہیں کہ حضور

ہاں بی جب من کے حد مابد رہا کے باین کر دیتے ہیں اگر بھی بیان نہ کریں اور میہ کہیں کہ حضور صحابہ کرام سے روانیت کرتے ہیں تواسے بیان کر دیتے ہیں اگر بھی بیان نہ کریں اور میہ کہیں کہ حضور نے فرمایا تواس میں اصل صورت میہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے سنا ہوتا ہے اور صحابی کو حذف کر دینا کوئی نقصان نہیں کرتا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے البتہ بعض لوگوں کا بیہ قول کہ صحابی

کامرسل تھم میں کسی غیر صحابی کے مرسل ہی کی طرح ہے۔ ضعیف و مردود ہے۔ 8 ۔ مرضہ عن کسی میں سیانی اور مشہور تصانیف

۸ - موضوع ند کورہ پر سب سے زیادہ مشہور تصانیف: ۱) المراسل لابی داؤد-

ب) المراسل لابن ابي حاتم -\* بير بر مامع التحويل في يماد الراسل الإحاد في

َّ ج ) جامع التحصيل في إحكام المراتيل للعلائي **المعصل** 

۱ - تعریف.

ریسے. ا ) لغت کے لحاظ سے : لفظ معضل دراصل ,اعضل، کااسم مفعول ہے ۔ جو اعیاء کے معنی میں ہے ۔ لیعنی عاجز کر دیا، مشکل میں ڈال دیا۔ اصطلاح کے لحاظ میں اصطلاح کی اصطلاح میں اس دید شرکہ کہتر میں جس کی سن

ب) اصطلاح کے لحاظ ہے اصول حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند سے پے در پے اس سے زیادہ قوی راوی ساقط ہوگئے ہوں۔

۲ - مثال:

ودعن القبني عن مالك انه بلغمران ابا هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك

طعامه و كسونة بالمعروف، ولا يكلف من العمل الا ما بطيق " \_ حاكم نے اپني كتاب "معرفة علم الحديث " میں تعنبی سے جنہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے کہ ان تک بد بات پینی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرما یا کہ: " حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے " اپنے غلام کو لباس و طعام اپنی استطاعت کے مطابق دواور اس سے اس کی استطاعت سے زیادہ کام مت لو" حاکم کہتے ہیں امام مالک نے اس حدیث کو بطور معضل این کتاب موطامیں بیان کیا ہے۔ یہ حدیث اس وجہ سے معضل ہے کہ امام مالک اور ابو ہریرہ کئے در میان دو راوی و کر نہیں کئے گئے۔ ہمیں موطا کے علاوہ دوسرے مصادر سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کی سند میں یے دریے دو راوی ساقط ہیں۔ صبح سند میں مالک بد روایت محمد بن عجلان سے اور وہ اپنے والدسے اور وہ ابو ہررہ سے روایت کرتے ہیں۔ نھنل ضعیف حدیث ہوتی ہے اور سند میں راویوں کی کثرت حذف کی وجہ سے بیہ مرسل اور منقطع سے بھی گئی گزری ہوتی ہے۔ معضل کے متعلق اس حکم پر علماء کاالقاق ہے۔ اللہ ۳ - معلق کا بعض صور توں میں معضل سے اشتراک. معضل اور معلق کے در میان عموم و خصوص کی وجہ کی نسبت (لیتی ایک صورت میں ان کا اشتراک ہوجاتا ہے اور دو صور توں میں اشتراک نہیں ہوتا ) ۔ ا ) ایک صورت میں معضل اور معلق دونوں کی تعریف ایک دوسرے پر صادق آتی ہے۔ وہ صورت یہ ہے جب آغاز سندسے بے در بے دو راوی حذف ہو جائیں تو الی صورت میں بیک وفت معضل بھی ہے اور معلق بھی۔ اور دو صور توں میں معضل اور معلق الگ ہو جائے گی۔ جب کسی در میان سند سے پے در پے دو راوی حذف ہو جائیں تووہ معضل ہے معلق

جب آغاز سندسے صرف ایک راوی حذف ہو تووہ معلق ہے معضل نہیں ۵ - جن کتب احادیث میں معضل حدیثیں مل سکتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

الم سیوطی کے قول کے مطابق معضل، منقطع اور مرسل احادیث درج ذیل کتابوں سے مل سکتی

ا ) سعیدین منصور کی کتاب انسنن په ب) ابن ابی الدنیا کی مولفات میں۔

۷۵

المنقطع

ا - تعريفِ

ا ) الخت کے لحاظ ہے: المنقطع انقطع ینقطع انقظاعاً سے اسم فاعل ہے۔ انقطاع انتظاع انتظاع انتظاع انتظاع انتظام ا

ب) اصطلاح کے لحاظ سے تعریف اصطلاح میں اس مدیث کو کہتے ہیں جس کی سند متصل نہ ہواور بیہ یہ انفطاع خواہ کسی بھی وجہ سے ہو۔

٢ - تعريف کي توضيح.

کوئی سند کسی جگہ بھی منقطع ہو جائے خواہ یہ انفظاع شروع سند سے ہو ور میان سے ہو یا آخر سے ہو۔ اس لحاظ سے اس میں مرسل، معلق اور معضل سب داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اصطلاحات

حدیث کے متاخرین نے اس کی ایسی تعریف کی ہے جس پر مرسل معلق اور معضل کی تعریفات صادق نہیں آتیں۔ علمائے متقدمین بھی اکثراسی تعریف کو منقطع کے لئے استعال کرتے تھے۔ اسی وجہ سے امام نووی نے کہا ہے۔ ''اس تعریف کا اطلاق اس روایت پر ہوتا ہے جو تابعی کو چھوڑ کر صحابی سے روایت کر دی جائے جیسا کہ مالک کی روایت ابن عمرائے "

س - متاخرین اصحاب مدیث کے نز دیک منقطع صدیث

وہ الیی حدیث جس کی سند متصل نہ ہو، لیکن اس پر مرسل معلق اور معصل کی تعریف کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو پس بیہ سمجھنا چاہئے کہ منقطع کا اطلاق تین صور توں کو چھوڑ کر ہر قتم کے، انقطاع سند پر ہو سکتا ہے۔ وہ تین صور تیں حسب ذیل ہیں اور اس کو ابن حجرنے اپنی کتاب نبختال سکر اور اس کی شرح میں افتتیار کیا ہے۔ وہ تین جگھوں سے۔

۴ - مثال:

عبدالرزاق عن الثورى عن ابى آخق عن زيد بن ينبع عن حذيفة مرفوعاً؛ ان ولتيمو ها ابابكر فقوى آمين "عبدالرزاق ثورى سے اور وہ ابو اسحاق سے اور وہ زيد بن ينبع سے اور وہ حذيفه سے مرفوعاً روايت كرتے ہيں كه حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" اگر تم لوگ بيه منصب ابو بكر" كو تفويض كر دو تو وہ ہراعتبار سے اہل اور موزوں ہيں۔ "

اس سند میں ایک راوی "شریک" ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان ساقط ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ حدیث ثوری نے ابو اسحاق سے بلاواسطہ نہیں سنی بلکہ شریک سے سنی اور شریک نے ابو اسحاق سے سنی اس سند میں "اشریک" کو حذف کر دینے سے ایسا انقطاع ہوا ہے جس پر مرسل معلق اور

**4**Y

معضل میں سے کسی کی تعریف کا اطلاق نہیں ہو پالیکن پیر منقطع ہے۔ ۵ - منقطع کا حکم

علاء اس پر المنفق ہیں کہ منقطع حدیث ضعیف ہے اس لئے کہ اس میں محذوف راوی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔

## المدتس

•• • . . . . . .

۱ - تعریف.

ا ) لغت کے لحاظ ہے المدلس اسم مفعول ہے جو التدلیس سے مشتق ہے اور لغت میں گاہک سے سامان کے عیب چھپانے کو "تدلیس" کہتے ہیں اور تدلیس ولس سے

مبع کے علاق کے بیب چھپانے تو سندیں مسیح بیں اور مدسی و کس سے مشتق ہے دلس بھیانک تاریکی کو کہتے ہیں نے ہیں گویا جو شخص اس حدیث کا علم رکھتا ہے اس پر حدیث کے بارے میں ایسا پر دہ بردا

ہوا ہے جس سے اس کی حقیقت مستور ہے۔ اور حدیث کو مدلس کہا گیا ہے۔ کہ اس کی سند کامعاملہ بار کی میں پڑا ہوتا ہے۔ کی ساد کا معاملہ بار کی میں پڑا ہوتا ہے۔

ب) اصطلاح کے لحاظ سے تعریف: اصول حدیث کی اصطلاح میں سند کے عیب کو مخفی رکھنا اور ظاہری شکل کو حسین بنا دینا تدلیس ہے۔ دلد سے وہ

۲ - تدلیس کی قشمیں: تدلیس کی دوبنیادی قشمیں ہیں۔ ایک تدلیس اسناد اور دوسری تدلیس شیوخ۔

۳ - تدلیس کی اسناد ..

تدلیس میں اس فتم کی محدثین نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ میری نظر میں ان میں سے سب سے زیادہ صبح اور لطیف وہ تعریف جسے امام ابو احمد بن عمرو البزار اور امام ابوالحن بن الفطان نے پند کیا ہے۔ وہ تعریف یہ ہے۔

ہے۔ وہ تعریف میر ہے : ا ) جس شیخ سے راوی نے کچھ سنا ہو روایت تواسی سے کرے مگر وہ حدیث روایت کرے

ا ) جس تع سے راوی ہے چھ سنا ہو روایت تواسی سے لرے مگر وہ حدیث روایت لرے جو اس نے آس سے نہ سنی ہواور روایت کرتے وقت اس کا ذکر ہی نہ کرے کہ اس نے شخ سے سنی ہے ا<del>لی</del>ے

ب) تعریف کی توقیع : تدلیس اسنادیه ہے کہ ایک شیخ سے راوی نے بعض احادیث سنی ہوں

44

لیکن یہ حدیث جس میں اس نے تدلیس کی ہے یہ اس سے نہیں سی بلکہ یہ حدیث اس نے کسی دوسرے شیخ سے سی جس کو وہ سند سے ساقط کر رہا ہو اور اس سے ایسے الفاظ میں روایت کر تا ہے جس سے ساع کا اخمال ہوتا ہے۔ مثلاً لفظ قال یا عن وغیرہ سے روایت کر تا ہے۔ (آگی دوسرے کو اس سے ساع کا وہم ہوجائے۔ لیکن یہ صراحت نہیں کر تا کہ اس نے اپنے اس شیخ سے سا ہے۔ اس لئے سمعت (میں نے سا) یا حذنی (مجھ سے اس نے بیان کیا) کابھی بیان نہیں کر تا تاکہ اس کا شار کذابوں میں نہ ہو۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جن شیوخ کو سند سے ساقط کر تا ہے وہ ایک یاس سے زیادہ بھی ہوسکتے ہیں۔

تدلیس اور ارسال خفی کے در میان فرق. ابوالحن بن الفطان نے مدلس کی تعریف
بیان کرنے کے بعد کہا ہے۔ " تدلیس اور ارسال کے در میان فرق سے ہے کہ ارسال
راوی کی اس مخص سے روایت ہے جس سے اس نے نہ سناہو۔ " اس کی وضاحت سے
ہے کہ مدلس اور ارسال خفی کرنے والے مرسل میں سے ہرایک اپنے شخ سے وہ
روایت کر تا ہے جو اس نے اس سے نہیں سنااور وہ بھی ایسے لفظ سے جس میں ساع کا
احتمال ہے لیکن مدلس نے بیااو قات اس شخ سے ان احادیث کے علاوہ جن میں اس
نے تدلیس کی ہے اور حدیثیں بھی سنی ہوتی ہیں گر مرسل کا راوی جب ارسال خفی
کر تا ہے تواس نے اس شخ سے بھی کچھ سناہی نہیں ہو تانہ وہ احادیث جن میں اس نے
ارسال کیا۔ اور نہ وہ جن میں سے اس نے ارسال نہیں کیا، البتہ وہ اس کا ہم زمانہ
دیا ہے اور نہ وہ جن میں سے اس نے ارسال نہیں کیا، البتہ وہ اس کا ہم زمانہ

ہوتا ہے یااس سے ملاقات کی ہوتی ہے ہے۔
مثال: وہ حدیث جس کو حاکم نے اپنی سند سے علی بن خشرم سے روایت کیا ہے ابن
خشرم نے کما: "ہم سے ابن عیینہ نے زھری سے روایت کرتے ہوئے کما" جب
ابن عیینہ سے پوچھا گیا کیا آپ نے خود زھری سے ساتوانہوں نے نفی میں جواب دیا
اور کما: "میں نے اس شخص سے بھی نہیں سنا جس سے زھری نے سنا تھا مجھ سے تو
عبدالرزاق نے بیان کیا انہوں نے معمر سے اور انہوں نے زھری سے سن کر
کما" ۔ اس مثال میں ابن عیینہ نے اپنے اور زھری کے در میان دو راویوں کو
ساقط کر دیا۔

۴ - تدلیس تسویه: (برابری کی تدلیس) تدلیس کی بیافتم دراصل تدلیس اشاد کی قیموں میں ہے ایک ہے۔

41

تعریف راوی کی وہ روایت جس کو وہ اپنے شیخ سے روایت کرے پھر ضعیف راوی کو ایسے تقہ راویوں کے در میان سے ساقط کر دے جن کی آپس میں ملاقات ہوئی ہو۔ صورت اس کی میہ ہے ایک راوی اینے شخ یعنی تقد راوی سے روایت کر تا ہے لیکن میہ شیخ جس راوی سے روایت کرتا ہے وہ ضعیف ہے البتہ وہ ضعیف خود ثقہ راوی ہے روایت کر تا ہے اور ان دونوں ثقتہ راویوں کی باہم ملاقات بھی ہوتی ہے۔ پھر وہ مدلس جس نے ثقہ شخ اول ہے روایت لی ہے وہ سند کے در میان ہے ضعیف راوی کو ساقط کر دیتا ہے۔ پھروہ اپنی روایت کی اسناد میں ثقتہ کو ثقتہ ثانی ہے ایک محمل لفظ کے ذریعے جوڑ دیتا ہے۔ جس سے وہ راوپوں کے پورے سلسلے کو ثقیہ بنا دیتا ہے۔ پیہ فتم تدلیس کی بدترین اقسام میں سے ہے اس لئے کہ نقتہ اول تبھی تدلیس میں معروف نہیں ہو تا اور جو مخص سند کا سرسری واقف ہو تا ہے وہ سند کی ظاہری شکل کو دیکھ کر اس حدیث کی صحت کا فیصلہ کر لیتا ہے جس میں ایک بڑا دھو کہ پنیاں ہوتا ہے۔ ب) تدلیس کے عمل میں مشہور ترین نام: · بقیہ بن الولید؛ ابو مسرنے کما ہے کہ بقیہ کی روایت کر دہ احادیث صاف متھری نہیں ہوتیں اس لئے ان ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ (ابو مسر کااصل مقولہ برافصیح جملہ ہے اور وہ یہ ہے ) "احاديث بقيه ليت نقيه نكن منهاعلى تقيه " ٣ - الوليدين مسلم -مثال: ابن ابی حاتم نے العلل میں روایت کر کے کہا ہے: "سمعت انی " میں نے اسینے والدے سنا ہے۔ بیر کہ کر اس نے حدیث کا ذکر کیا ہے۔ جیسے اسحاق بن راھو پیر نے بقیہ سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابو وهب اسدی نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمرے یہ حدیث روایت کی (لانحمد وااسلام المرء حتی تعرفوا عقد ۃ راہیہ) « کسی انسان کے اسلام کی مدح نہ کرو آو قاتیکہ اس کی رائے لینی عقیدے کی گرہ نه پیجان لو " میرے والد نے کما اس حدیث کا معاملہ ایبا ہے کہ بہت کم لوگ اس کو سمجھ سکتے

## The Real Muslims Portal

اس مدیث کو ثقه (عبید الله بن عمر) نے ضعیف اسحاق بن ابو فردہ سے انہوں

نے تقتہ سے انہوں نے ابن عمرے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

49

کیا ہے۔ عبیداللہ بن عمر جن کی کنیت ابووهب ہے اور وہ اسدی قبیلہ سے ہیں ..... بقیہ نے اس کانسب بنواسد سے جوڑا ہے آگہ سمجھ میں نہ آئے پھراس نے اسحاق بن ابو فردہ کو ترک کر دیا پاکہ اس کی طرف ذہن نہ جائے ''تلاہ

۵ - تدلیس شیوخ:

ا ) تعریف تدلیس شیوخ سے که راوی کسی ایسے شخ سے روایت کرے جس سے اس نے حدیث سنی ہو پھراس مخض کو ایسے نام، کنیت نسب یا حسب سے یاد کرے جو غیر معروف ہو تاکہ اس کو پھیانا نہ جاسکے ملاہ

ب مثال فن قرائت کے آئمہ میں سے ایک شخ ابو بکر بن مجاہد کا قول:

"جم سے بیان کیا عبداللہ بن ابوعبداللہ نے" اس سے ان کی مراد ابوبکر بن ابوداؤو بجتانی ہیں" (وہ زیادہ اس نام سے مشہور ہیں ان کا پلا نام زیادہ مشہور میں مترجم)

۔ ساد نبیں مترجم) ۲ - تدلیس کا حکم:

تدلیس اساد کی اکثر علماء حدیث نے شدید ندمت کی ہے اس لئے کہ یہ بہت زیادہ مکروہ ہے شعبہ نے تواس عمل کی بہت سخت ندمت کی ہے اس سلسلے میں ان کے متعدد اقوال ہیں مثلاً انہوں نے کہا ہے "تدلیس جھوٹ کا بھائی ہے" (التدلیس اخوالکذب)

) تدلیس تسویہ: تدلیس اسناد سے بھی زیادہ براہے حافظ عراقی نے کہا ہے

'' انہ قادح فیمن تعماد کا ہے۔'' ( بیراس شخص کے حق میں جواس کاعادی ہو زہر قاتل ہے )

تدلیس شیوخ؛ اس کی قباحت تدلیس اساد کی قباحت سے کچھ کم ہے۔ اس لئے کہ مدلس نے کسی راوی کو ساقط نہیں کیاالبتہ اس نے اپنے فعل سے اس راوی کو ضائع کر دیا ہے جس سے روایت کی گئی ہے۔ اور سامع کے لئے اس راوی کی شاخت وشوار کر دی پھر قباحت کا درجہ بھی اس پر آمادہ کرنے والے اسباب کے

اعتبارے مختلف ہو گا۔ ے - تدلیس پر آمادہ کرنے والے اسباب :

) تشریس شیوخ پر آمادہ کرنے والے اسباب جیار ہیں۔ ا - شیخ کاضعیف اور غیر ثقہ ہونا۔

۸٠

ہ و ۔ شیخ کی موت میں آئی آبنر ہونا کہ اس مدلس کے علاوہ ایک برای جماعت بھی شیخ سے ساع حدیث میں شریک ہوئی ہو۔

۳ - شخ کی کم عمری اس طرح پر کہ جو اس سے روایت کریں ان ہے بھی کم عمر ہو۔ ۳ - شخ سے کثرت روایت جس کے باعث مدلس ایک ہی انداز میں شخ کا بار بار نام لینا پیند

نہیں کر تا۔ پ تدلیس اساویر آمادہ کرنے والے لیا پنجاسا ۔ بعد

ب) تدلیس اسناو پر آماوہ کرنے والے پانچے اسباب ہیں۔ ۱ - علواسناد کا تصور دینا۔

۔ جس شخ سے مبت سی احادیث سنی ہوں ان میں سے پچھ بھول جانا۔ ۳ - سم - ۵ - تدلیس الشیوخ کے ابتدائی تین اسباب۔

۸ - مدلس کی خدمت کے اسباب تین ہیں: ۱۰ - مدلس کی خدمت کے اسباب تین ہیں:

ب) کھلے انداز میں بیان سے ہٹ کر اخمال پیدا کرنے کی راہ اختیار کرنا۔ ح ) راوی کواس حقیقت کاعلم ہونا کہ وہ جس شیخی تدلیس کر رہاہے اگر اس کانام لے لیا

جائے تو وہ پیند نہیں کیا جائے گاہلے 9 - مدلس کی راویت کا تھم : مدلس کی روایت کے قبول وعدم قبول کے سلسلے میں محدثمن کے متعد , اقوال ہیں جن میں س

مدلس کی روایت کے قبول و عدم قبول کے سلسلے میں محدثین کے متعد د اقوال ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور دو قول ہیں۔ ، ا ) ملس کی رواست کو کسی صوریت بھی قدل نیکر نا اگر چید دادا ساء بھی سال ک

سے ریادہ مسہور دو توں ہیں۔ ، ا ) مدلس کی روایت کو کسی صورت بھی قبول نہ کرنا۔ اگر چہ وہ اپنا سماع بھی بیان کر دے۔ اس لئے کہ تدلیس بذات خود ایک جرح ہے جس کے باعث اس پر اعتماد اٹھ

جاتا ہے۔ (یہ تول قابل اعتاد نہیں ہے) ب) اس کی روایت کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھا جائے کہ نے (اور یمی تول صحیح ہے) ا - اگر مدلس اپنے ساع کی صراحت کر دے یعنی یوں کھے سمعت (یعنی میں نے سنا) تواس

کی روایت کو قبول کر لیاجائے گا۔ ۲ - اور اگر سماع کی صراحت نہ کرے یعنی روایت بیان کرنے کے لئے عن کالفظ استعال کرے تواس کی روایت کو قبول نہیں کیاجائے گالیلئھ ۱۰ - تدلیس کو کس طرح پہچانا جائے .

Λſ

تدلیس کو مندر جہ ذیل دو طریقوں میں سے کسی ایک سے پیچانا جائے گا۔

مدلس سے دریافت کیا جائے تو وہ خود بیان کرے جیسا کہ ابن میبینہ کے ساتھ

ب) ۔ احادیث پر گہری نظر رکھنے والے آئمہ میں سے کسی امام نے بحث و تحقیق کے ذریعہ

اس كايية چلا كر واضح الفاظ ميں لكھ ويا ہو۔ ا ا - تدلیس اور مدتسین کے موضوع پر مشہور ترین تصانف.

اس موضوع پر بہت می تصانیف موجود ہیں جن میں سے زیادہ مشہور رید ہیں۔

خطيب بغدادي كي تين تصانيف ہيں۔ جن ميں ايك "التبيين لاساء المدنسين" جو صرف مرنسین کے ناموں پر مشتل ہے۔ دوسری دو کتابیں تدلیس کی انواع پر مشتل

بربوان الدين بن الحلبي كي التبيين لاساء المدنسين " (طبع ہو گئي ہے۔ ) ب) 

# مرسل خفی

۲ – مثال

لغت کے کحاظ ہے: مصدر "ارسال" سے مرسکل اسم مفعول ہے۔ جس کے معنی ہیں ڈھیلا چھوڑ دینا۔ گویا مرسل نے ابناد کو ڈھیلا چھوڑ دیا اس کو جوڑا نہیں خفی لفظ جگی کی ضد ہے۔ ارسال کی میہ قتم مخفی مہے اس لئے اچھی طرح تحقیق و مطالعہ کے بغیر

اس کاسمجھنامشکل ہو تاہے۔

اصطلاح کے لحاظ ہے. اصول حدیث کی اصطلاح میں "مرسل خفی " اس روایت کو کہتے ہیں جس کورادی ایسے شخص ہے روابیت کرے جس ہے اس نے ملاقات کی ہویا اس کا ہم زمانہ ہواگر اس سے روایت نہ سنی ہواور پھرایسے لفظ سے روایت کرے

جس سے ساع کا اخمال ہو تا ہو مثلاً بوں کے. " قال " (شیخ نے کہا)

ابن ماجہ نے عمر بن عبدالعزیز کے طریق سے روایت کی ہے جنوں نے عقب بن عامر نے

مرفوعاً بير روايت كي ب كه حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "رحم الله حارس الحرس الله (محافظوں کی حفاظت کرنے والے پر اللہ رحم فرمائے ) عمر نے عقبہ ہے روایت تو کی ہے لیکن عقبہ ہے ملاقات ثابت نہیں جیسا کہ محدث النزی نے اپنی تصنیف میں کہاہے۔

٣ - مرسل خفي كوكس طرح بهجإنا جائع؟

ارسال خفی کو تین طریقوں میں سے کسی ایک سے بھیانا جاسکتا ہے۔

ا ) کسی امام حدیث کی صراحت که راوی نے جس شیخ سے روایت کی ہے اس شیخ سے

ملا قات نہیں کی ۔ اور نہ اس سے اس کو ساع کا بھی موقع ملا ہے۔ خوو راوی کااپنے متعلق میہ بتانا کہ اس نے شیخ سے روایت لی ہے۔ اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ اس سے اس نے پچھ ساع کیا۔

اس حدیث کاکسی دوسرے طریق ہے اس طور پر مروی ہونا کہ راوی اور اس کے شخ کے درمیان کسی اور زائد شخص کا نام آ جائے۔ اس تیسری صورت کے متعلق محدثین کا اختلاف ہے اس لئے کہ در میان بین کسی

زائد مخض کا آنائجی متصل الاسانید کی قسموں سے ہوتا ہے۔

اس کا شار بھی ضعیف میں ہو تا ہے اس لئے یہ منقطع کی ایک قتم ہے اس لئے اس کا انفظاع واضح ہو جائے تواس کا حکم بھی منقطع کا ہی ہو گا۔ ۵ - اس موضوع پر مشهور تصانیف.

خطیب بغدادی کی مشهور کتاب "کتاب التفصیل کمبهم المراسیل" مشهور تصنیف ہے۔

## المعنعن والمؤنن

نا قابل قبول روایات کی چھ فشمیں ختم ہو گئی ہیں۔ جن کے ناقابل ہونے کی وجہ سقوط اساد

ہے۔ البتہ المعنعن اور مونن کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہ بیہ منقطع کی قتم ہے یا متصل کی اس لئے میں نے ان کا الحاق اساد میں سقوط کے باعث مردود روایات کے ساتھ کر دیا ہے۔ ٢ - المعنعن كي تعريف:

ا ) لغت کے لحاظ سے المعنعن کی لغوی تحقیق میہ ہے کہ وہ عنعن کااسم مفعول ہے جس کے

The Real

Ar-

معنی ہیں "عن، عن کمنا"

ب) اصطلاح کے فحاظ سے تعریف اصول حدیث کی اصطلاح میں راوی کے اس قول کو کہتے ہیں جو فلاں سے شروع ہوتا ہے ( یعنی فلاں نے فلاں سے روایت کی )

س - مثال.

"حدثاعثان بن ابی شیبه تا معاویه بن بشام تا سقیان عن اسامهٔ بن زید عن عثان بن عروة عن عروة عن عروة عن عائشه قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان الله و ملا نکمته بصلون علی میامن

الصفوف " بحد وہ حدیث جے ابن ماجہ نے روایت کمیا ہے۔ انہوں نے کما کیہ عثمان بن ابی شیبہ نے ہم سے

بیان کیاانہوں نے کما معاویہ بن مشام نے ہم سے بیان کیاانہوں نے کماسفیان نے اسامہ بن زید سے انہوں نے عثان بن عروہ سے اور عروہ نے عائشہ سے وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا<sub>:</sub> "الله اور اس کے فرشتے (نماز کی) صفوں میں دائیں جانب واکوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ " ہم – کیا سه روایت متصل ہوگی یا منقطع ہو

اس کے متعلق علماء صدیث کے دو قول ہیں۔ ا ) پہلا قول میہ ہے کہ ایسی روایت اس وفت تک متقطع ہے جسب تک اس کا اتصال واضح نہ

ا ) مع پہلا تول ہیا ہے کہ ایک روایت اس وقت تک مسلط ہے جنب تک اس کا تصال وال نہ موسوائے۔

ب) صحیح اور قابل عمل بات جمہور، محدثین، فقها اور علاء اصول نے کی ہے کہ ایسی روابیت ضد شرائط کے ساتھ متصل ہے۔ جن میں سے دو شرطوں پر سب کا انفاق ہے لیکن مزید شرطیں لگانے کے متعلق اختلاف ہے اور امام مسلم کا مسلک بھی یمی ہے۔ کہ ان بی دو شرطوں پر اکتفاکیا جائے وہ شرطیں یہ ہیں۔

ا - معنعن معنی عن عن کے الفاظ سے روایت کرنے والا مدلس نہ ہو۔ ۲ - راوی کی اپنے شخ سے ملاقات ممکن ہو، بعنی راوی بذر بعیہ عن جس سے روایت کر رہا

ر دیں جب کی سے ساتھ اس کی ملاقات ہونا ممکن ہو۔ ہے اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہونا ممکن ہو۔ لیکن دو سے زیادہ شرائط جن کے شرط کے ساتھ ٹھمرانے میں علماء کا اختلاف ہے وہ یہ ہیں۔

۱ - ملاقات کا ثبوت: یه قول امام بخاری، ابن المدینی اور بعض دیگر محققین کا ہے۔

r - طول صحبت <sub>:</sub> بیه قول ابو المظفر سمعانی کا ہے۔

اراوی اپنے جس شیخ سے عن کے ذریعے روایت کر رہا ہے اسے جانتا بھی ہویہ قول
 ابوعمرو دانی کا ہے۔

ላሶ

لغوى تحقيق: انن سے اسم مفعول مونن ہے لینی رادی نے اپنے قول میں "اُنَّ اُنَّ اَنَّ "

اصطلاحی تحقیق: اصطلاح میں رادی کا به قول حدثنا فلال ان فلانا قال (مم سے فلال

نے بیان کیا کہ فلال نے اس سے کہا .... الخ، اس کے بعد بیان کی جانے والی مدیث مونن کہلائے گی )

احمدادر ایک جماعت کا کہنا ہے کہ تاوقتیکہ اس کاانصال ظاہر نہ ہواس کو منقطع ہی سمجھا

حازگا

ب) جمهور محدثین نے کما ہے کہ "ان" بھی بالکل "عن" کی طرح ہے اور اس (ان) کی مطلق صورت کو عن کے ساتھ شرائط کے ساتھ ساع پر محمول کیا جائے گا۔

## بحث سوم

راوی میں طعن کے باعث جس روایت کو نا قابل قبول قرار دیا جائے

ا - طعن راوی سے مراد .

رادی میں طعن سے مراد اس پر زبانی تفقید ہے یعنی اس کی عدالت تقوی ضبط اور ذ ہانت پر تنقید کی جائے۔

۲ – رادی میں طعن کے اسباب ِ

وس چیزیں الیی ہیں جن کو راوی میں طعن کا درجہ دیا گیا ہے۔ جن میں سے یانچ کا تعلقُ عدالت و ثقابت سے ہے اور پانچ کا تعلق ضبط و حفظ سے ہے۔

جو پانچ باتیں راوی کی عدالت کو مجروح کر ویتی ہیں وہ یہ ہیں:

ا - كذب يعني جھوٺ \_

۲ - جھوٹ کی تہمت۔ فسق ( فقدان تقویٰ ) ۔ - "

ہم - بدعت۔

10

۵ – جمالت۔

۔ جو پانچ چیزیں ضبط و حفظ کو مجروح کر دیتی ہیں وہ سے ہیں۔

۲ - مافظه کی خرابی

س - غفلت ـ لابروابي .

سم - کثرت اوہام م

منذکرہ بالا اسباب کی وجہ سے مردود روایت کی اقسام بالترتیب بیان ہوں گی۔ اس وقت طعن راوی کے اسباب میں سے اس سبب کاسب سے پہلے ذکر کیا جائے گا جس پر سب سے بڑھ کر تقید ہوتی

الموضوع

راوی میں طعن کا سبب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی جھوٹی بات کی راویت ہو تواس جدیث کو موضوع کما جائے گا۔

ا - موضوع کی تعریف:

ا ) لغوی تحقیق: "وضع الثی" ہے اسم مفعول ہے۔ جس کا مطلب ہے " آیک چیز کو اتار کر رکھ دیا" موضوع حدیث کو میہ نام اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کا مرتبہ گرا ہوا ہو تا

ہے۔ ب) اصطلاحی تحقیق: اصطلاح میں موضوع اس جھوٹ کو کہتے ہیں جو اپنی طرف سے گھڑلی یا جان تھاں کی نب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے (نعوذ

بات اور پھراں کی نبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے (نعوذ باللہ) باللہ)

۲ - موضوع کا درجہ: ضعیف و فتیج روایات میں سے بدترین روایت ہے۔ بعض علاء تو اس کو ایک الگ متعقل فتم جی سے میں رہے کا ضعیف کے تھر میں استعلال خمیں کر تیں۔

قرار دیتے ہیں اور اس کو ضعیف کی قتم میں استعمال نہیں کرتے۔ سو ۔ اس کی روابیت کا تحکم .

س کی روزیت کا مہاہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص اس کے موضوع کا علم رکھتا ہو اس کے لئے کسی صورت

44

بھی الیں روایت کا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ تاوقتیکہ اس کا موضوع ہونا بھی بیان نہ کر وے۔ مسلم شریف میں ہے کہ: "من صدف عنی بحدیث بری انہ کذب فہواحد الکاذبین " جس شخص نے میری طرف نسبت کر کے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی حدیث بیان کی تو الیا شخص جھوٹوں میں سے ایک حدیث بیان کی تو الیا شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ )

ہ ، - احادیث گھڑنے والوں (وضّاعین) کے ہتھکنڈے .

ا ) ایک وضاع یا توانی جانب سے آیک بات بنالیتا ہے اور پھراس کی سند گھڑ کے روایت کر دیتا ہے۔

ب) یا کسی دانشمند هکیم وغیرہ کی بات لے کر اس کی سند خود بنا کر بطور حدیث روایت کر مثلہ بر

۵ - موضوع حدیث کوکس طرح پیجانا جائے:

چند طریقے ہیں جس ہے اس کو پہچانا جاسکتا ہے۔ ا ) حدیث گھڑنے والے کا خود اقرار ، جیسا کہ ابوعصمہ نوح بن ابو مریم کااعتراف کہ اس نے قرآن کی ایک سوریت کرفشائل مرد شیس گھڑ کر چینے ہوں ہے اس عاس

اس نے قرآن کی ایک سورت کے فضائل پر حدیثیں گھڑ کر حضرت ابن عباس سے روابیت کی ہے۔

مثلاً راوی کسی شیخ سے حدیث روایت کرنا ہے، پھر جب اس سے اس شیخ کی تاریخ پیدائش پوچھی جاتی ہے تواہی ناریخ بتانا ہے کہ فی الحقیقت اس تاریخ سے قبل اس کی وفات ہو چکی ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث اس کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے روایت نہیں ہوتی۔

ح ) یا کسی راوی کے اندر ہی کوئی الیا قرینہ پایا جائے مثلاً راوی رافضی ہو اور حدیث اہل بیت کے فضائل میں ہو۔

د ) یا اس روایت کے اندر کوئی قرینہ موجود ہو مثلاً ایس روایت جس کے الفاظ رکیک ہوں یامحسوسات یاقر آن کے صریح ظاف ہوں۔

۲ - وضع حدیث کی وجوہات اور وضاعین کی قشمیں : ﴿

) تقرب الى الله بعنى قرب خداوندى حاصل كرنے كى خاطر لوگوں كو نيكيوں كى طرف ہے راغب كرنے كے خاطر الوگوں كو نيكيوں كى طرف ہے داخير كے احادیث وضع كرنا يا برائيوں سے روكنے اور انجام ہے درانے كے لئے حديثيں گھڑنا اس طرح كے وضاعين اليے لوگ ہوتے ہيں جن كو

14

زاہد و صالح و متقی سمجھا جاتا ہے لیکن در حقیقت ایسے لوگ بدترین وضاعین ہیں اس لئے کہ ان کی ظاہری نقابت و تقوی پر اعتاد کر کے لوگ ان کی گھڑی ہوئی احادیث قبول کر لیتے ہیں۔

اسی طرح کے لوگوں میں سے ایک ملیرہ بن عبد ربہ ہے۔ ابن حبان نے ابن ممدی سے روایت کر کے اپنی کتاب "ابضعفاء" میں کما ہے: "میں نے ملیرہ بن عبد ربّہ سے پوچھا "تم اس طرح کی احادیث کہ جو شخص سے پڑھے تواس کا سے اجر ہے کمال سے لاتے ہو؟" تواس نے جواب دیا: "لوگوں کو نیکی اور تلاوت کی طرف راغب کرنے کے لئے میں نے خود سے احادیث وضع کی ہیں۔ "میں کے

اپنے ند بب کو توت بہم پنچانے کے لئے بالحضوص ظہور فتنہ یعنی مسلمانوں کی خانہ جنگی کے بعد جو ساسی فرقے بنتے چلے گئے مثلاً خوارج اور شیعہ وغیرہ ہر فرقہ نے ایس کے بدہب کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ ایس کے ند جب کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً "علی خیر البشر و من شک فیہ کفر" (علی سب انسانوں سے بہتر ہیں جو اس میں شک کرے گاوہ کافر ہوگا)

اسلام کو نقصان بہنچانے کے لئے۔ زندیق لوگ تھلم کھلا اسلام کو نقصان بہنچانے کی کوشش سے ڈرتے سے اس لئے انہوں نے وضع حدیث کا مکروہ طریقہ اختیار کیا اور فاصی تعداد میں ایسی حدیثیں گھڑ لیں جن سے اسلام کو بدنام کر کے اس کاروشن بگاڑ دیا جائے انہیں لوگوں میں محمہ بن سعید شامی بھی ہے جسے زندیقیت کے باعث سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ اس نے بواسطہ حمید حضرت انس "مرفوعاً یہ موضوع حدیث روایت کی "انا خاتم البنبین لا نبی بعدی الا ان بشاء اللہ "شخص میں خاتم البنین ہوں ، میرے بعد کوئی نبی نبیں مگر جب اللہ چاہے)

اس طرح کی موضوع احادیث پر حدیث کے ماہرین اور ناقدین نے مفصل بحثیں کر کے کھر ااور کھوٹاالگ کر ویا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے۔ و ) حکام وقت کا قرب حاصل کرنے کے لئے .

ضعیف الایمان جب اپنے حکمرانوں کا قرب جاہتے تو شریعت سے ان کے ان کے ان کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر احادیث وضع کرتے اور اس طرح ان کی خوشنودی حاصل کر لیتے۔ جیسا کہ غیاث بن ابراہیم النعمی کوفی کا قصہ ہے کہ جب وہ امیرالمومنین مہدی سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا تواس وقت وہ کبوتر سے شغل کر

۸۸

رہا تھا غیاث نے فوراً ایک حدیث گھڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک (معاذ الله) اس كي سند بنا وي اور كما: "لاسبق الا في نصل او خف او حافر او جناح" (اگر مقابله کرنا مو تو شمشیر زنی، نیزه بازی، اونٹوں کی دوڑ، گھوڑ دوڑ، یا پرندے اڑانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بازی لگائی جائے )"لفظ او جناح"

محض مہدی کو خوش کرنے کے لئے بڑھا دیا، مہدی اس کی چال کو سمجھ گیا اس نے کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم دے دیااور کہا '' میں نے ہی اس کو بیہ حدیث وضع کرنے پر

آماوه كياتقا" (ليعني ميس بي اس كاسبب بناتها۔ ) تلاش معاش اور طلب رزق: بعض قصہ گولوگوں کو کمانیاں سنا کر پیسے کماتے حضور صلی

الله عليه وسلم كي طرف نسبت كرك ايسے ايسے قصے گھڑتے جن ہے لوگوں ميں دلچيبي پیدا ہوتی اور انہیں سکون حاصل ہوتا۔ اور وہ انہیں عطیات دیتے جیسا کہ ابو سعید بدائني كإحال نقابه

) شهرت طلبی اس مقصد کے لئے الیی عجوبہ روز گار حدیثیں وضع کی جاتیں جن کاشیوخ احادیث کے ہال کوئی وجود نہ ہوتا۔ ایس احادیث میں غرابت کا عضر قائم رکھنے کے لئے اسناد میں تغیرو تبدیل کر دیا جاتا ماکہ سننے والوں میں شوق و رغبت پیدا ہو۔ جیسا کہ

ابن ابی دحیه اور حماد نصبی کاطریقه کارتها کیک سلح - وضع حدیث میں کرامیہ کے نداہیے:

مبتدعین کا ایک گروہ فرقہ کرامیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فظ ترغیب و ترجیب کے لئے احادیث گرنا جائز ہے ان کی دلیل ایک مشہور حدیث ہے "من کذب علی معتدا" (جس نے جان بوجھ کر جھوٹی بات کی میری طرف نسبت کی) اس مدیث کے ساتھ انہوں نے " نیضل الناس " (ناکہ لوگوں کو *گمراہ کرے* ) کا لفظ بھی بڑھا دیا لیکن ثقتہ محدثین کے نز دیک

" " كيفنل الناس" اصل حديث كاجز نهيں ہے۔ (وہ لوگ لفظ برعاكر عوام كويد د كھانا جائے تھے كه ہم اگر کوئی لفظ بڑھاتے ہیں تواس سے ترغیب و ترہیب اور اسلام کا نفع مقصود ہوتا ہے اور جائز ہے۔ اس حدیث میں وعیداس مخص پر آئی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایس بات منسوب کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو۔ لیکن جو مخص لوگوں کو راہ راست پر رکھنے اور احکام دین کی طرف بلانے کے لئے کوئی حدیث بنا ڈالے تو وہ اس وعید میں داخل نه ہوگا۔ مترجم)

اور بعض وضاعین نے یہاں تک کہاہے کہ ". مخن نکذب لہ لاعلیہ " بعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کے فائدے کے لئے جھوٹ بو لئے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں بو لئے۔ "

بيه استدلال دراصل انتهائی شرمناک اور گھٹیا ہے۔ بقیبنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو

ا نی لائی ہوئی شریعت کی ترویج کے لئے ایسے جھوٹوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نظریہ اجماع امت کے بالکل خلاف ہے یہاں تک شخ ابو محمہ جوشی نے حدیثیں وضع کرنے

> والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ ۸ - موضوع احادیث ذکر کرنے میں بعض مفسرین کی غلطی .

بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں موضوع احادیث کاان کی اصل حقیقت بیان کئے بغیر ذکر کر ویا ہے۔ بالخصوص وہ حدیثیں جو قرآن کی ایک ایک سورت کی فضیلت کے عنوان پر حضرت انی بن کعب

سے روایت کر کے بیان کی گئی ہیں مندر جہ ویل مفسرین اس قتم کی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں۔

ا ) التعلبي-ب) الواحدي ح ) الزمخشري-

د ) البيضاوي \_ ه) (الشوكاني-)

9 - موضوعات يرمشهور تصانيف

ا ) ابن جوزي كى كتاب الموضوعات: بداس فن كى قديم ترين تصنيف ہے ليكن وضع حديث كے سلیلے میں اس کاروبہ قدرے زم ہے۔ اس وجہ سے علماء نے اس پر سخت تقید کی

سيوطى كى كتاب " اللَّه لى المصنوعه في الاحاديث الموضوعه " يد كتاب در اصل مندر جہ بالا کتاب کا اختصار اور اس پر حاشیہ آرائی ہے۔ اس میں بعض الی احادیث

بھی ہیں جن کا تذکرہ ابن جوزی نے نہیں کیا۔

تنزيه الشريعه الموضوعه عن الاحاديث انشنيعه الموضوعه : بيه ابن عراق كتاني كي تصنيف ہے یہ پہلی دونوں کتابوں کی نہایت مفید ترتیب اور جامع تلخیص ہے۔

## المتروك

جب راوی میں طعن کا باعث «متهمت کذب " ہو جو که راوی کی صفت عدالت میں طعن کا دوسرا سبب ہے تواس کی حدیث "متروک" کملائے گی۔ ہے

#### The Real Muslims

9+

١ - تعريف.

ا ) لغوی کحاظ سے تعریف لغوی کحاظ سے "الترک" ہے اسم مفعول متروک ہے۔ عرب

لوگ اندے کے اس خول کو کہتے ہیں جس سے بچہ نکل چکا ہو۔ لینی ایسی چھوڑی ہوئی چیز جسکا کوئی فائدہ نہ ہو ایسے

ب) اصطلاح کے لحاظ ہے ۔ اصول حدیث کی اصطلاح میں متروک وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی منهم بالکذب ( جس پر جھوٹ کی تہمت لگ چکی ہو ) ہو۔

- راوی پر کذب کی شهمت درج ذیل دواسباب میں سے ایک کی وجہ سے لگتی ہے: ا ) یہ حدیث اس کے سوااور کسی ہے بھی مروی نہ ہواور روایت کے قواعد معلومہ کے بھی خلاف ہو پچکے

سی معروف ہو گئی روز مرہ گفتگو میں جھوٹ بو لنے میں معروف ہو لیکن حدیث نہوی میں اس کا جھوٹ ظاہر نہ ہو تا ہو۔

س - مثا<u>ل .</u>

عمرو بن شمر الجعفی الکوفی جو شیعہ تھا ایک حدیث اس سند (عن جابر عن ابی العطفیل عن علی و عمار ) سے بیان کر تا ہے ۔

" كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتنت في الفجر و يمبريوم عرفته من صلاة الغداة و يقطع صلاة العصر آخر ا يام التشريق "

(حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قنوت پڑھتے اور عرفہ کے روز نماز فجر کے بعد تکبیرات تشریق کا سلسلہ شروع کرتے اور ایام تشریق کے آخری روز نماز عصر کے ساتھ تکبیرات کہنا بند کر دیتے)

نسائی اور دار قطنی وغیرہ نے کہا، کہ عمر بن شمر متروک الحدیث ہے <u>۸</u>۸ ہے۔ ۴۷ - اس کا در جہ ب

پہلے کہا جا چکا ہے کہ ضعیف حدیث کی بدترین قتم موضوع حدیث ہے متروک بھی اس کے قریب قریب ہے پھر منکر پھر معلل پھر مدرج پھر مقلوب اور پھر مضطرب۔ حافظ ابن حجرنے ضعیف کی کی ترتیب قائم کی ہے۔ وقعہ

## المنكر

جب راوی کے اندر فاش غلطیاں ، غفلت کی زیادتی یا فت پایا جائے جو طعن فی الراوی لینی

راوی پر تقید کا بالترتیب تیسرا چوتھا اور پانچوال سبب ہے تو اس کی روایت کردہ حدیث مکر کملائے

۳ – مثال

لغت م لحاظ ہے. لغت کے لحاظ ہے "المئكر" مصدر انكار سے اسم مفعول ہے اور

ا نکار افرار کی ضدہے۔ اصطلاح کے لحاظ سے: اصول حدیث کی اصطلاح میں محدثین نے المکر کی متعدد <u>ب</u>)

تحریفات کی میں جن میں سے سب سے زیاوہ مشہور تعریفیں سے ہیں۔ وہ ایک ایس صدیث ہے جس کی سند میں ایک راوی فاش غلطی یا کثرت غفات یا نمایاں

طور پر فتق میں مبتلا ہو۔ یه تعریف جس کو حافظ ابن حجرنے اپنی کتاب "نخب" اور اس کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ گمر نسبت کسی اور کی طرف کی ہےنچھ بیقونی نے بھی ایپے منظوم قصیدہ میں اس کویسند کیا ہے۔

وہ حدیث ہے جس کی روایت ضعیف راوی نے کی ہو اور سے روایت ثقه راویوں کی روایت سے مختلف ہو وہی تعریف ہے جس کا ذکر حافظ ابن حجرنے کیا ہے اور اس پر اعتاد کیا ہے۔ اور اس میں پہلی تعریف کے مقابلے میں زیادتی ہے کہ ثقه راویوں نے خو د روایت بیان کی ہیں اس کی مخالفت اس ضعیف حدیث میں یائی گئی ہو۔

۲ - منکر اور شاذ کے در میان فرق: ے ہیں۔ ایک ہے۔ شاذ وہ روایت ہے جس کاراوی مقبول ہو لیکن یہ روایت اس راوی سے بهتر راویوں کی روایات کے مخالف ہو۔

اگر ضعیف راوی ایس روایت کرے جو ثقتہ راویوں کی روایت کے خلاف ہو تواسے منکر کہیں گے اس سے ظاہر ہو آہے کہ شاذ و منکر دونوں ہی ثقه کی مخالفت کی شرط میں کیساں میں البتداس بات میں مختلف میں کہ شاذ کاراوی تو مقبول ہے اور منکر کاراوی ضعیف ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ '' وہ شخص غافل و بے خبر ہے جو شاذ و منکر کو ہرابر تھہرا وے۔ "میری

انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ سے مرفوعاً روایت کی

06276

امام نسائی اور ابن ماجہ نے ابو ز کیر بچی بن محمد قیس سے انہوں نے ہشام بن عروہ سے

« کلوالیلی باتمرفان بن آ دم اذ اا کله غضب المثیطان »

اور بلح ( کچے تھجور ) کو تمر ( خٹک تھجور ) کے ساتھ کھاؤاس لئے کہ کہ ابن آ دم نے

اگر صرف بلح کو کھایا توشیطان غفیناک ہو گا۔ ``

نسائی نے کہا یہ حدیث منکر ہے صرف ابو زکیر سے روایت ہوتی ہے وہ شیخ صالح

ہے۔ امام مسلم نے متابعات میں اس سے روایت کی ہے لیکن یہ اس درج تک

نہیں پہنچا جس پر پہنچ کر کہی راوی کا تفرد قابل ہر داشت ہو سکتا ہے ہیشھ

دوسری تحریف کی مثال ، وہ روایت جس کو ابن ابی خاتم نے حبیب بن حبیب الزبات

سے انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے الجیزارین حریث سے انہوں نے ابن عباس

سے ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے " من اقام الصلوة

واتی الز کاۃ و حج بیت اللہ و صام و قری الضیف د خل الجنته " (جس نے نماز قائم کی ، ز کوة ادای، بیت الله کا مج کیا، روزه رکھااور مهمان کی میزبانی کی وه جنت میں داخل

ابو حاتم نے کہاببرحدیث منکر ہےاس لئے دوسرے ثقہ راوبوں نے یہ حدیث ابو اسطق سے موقوف کی ہے۔ اور یمی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ "

ہم - اس کاورجہ،

معکر کی دونوں مندرجر بالا تعریفات سے ظاہر ہو آ ہے کہ منکر بھی ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہے اس لئے کہ یہ یا توالیے شخص کی روایت ہے جو فاش غلطیوں یا کثرت غفلت یا فسق میں ملوث ہو یا پھر ایسے ضعیف کی روایت ہوتی ہے جو ثقه راویوں کی روایات کی مخالف ہوتی ہے ان دونوں قسموں میں ضعف بھی بہت زیادہ ہو تا ہے اس وجہ سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ شدت ضعف کی بنا پر منکر کا ورجہ متروک کے بعد آتا ہے۔

المعروف يهيه

۱ - تعریف

لغوی تحقیق کے لحاظ سے: "معروف" عرف بعرف" سے اسم مفعول ہے۔

اصطلاح کے لحاظ ہے. اصول حدیث کی اصطلاح میں وہ حدیث معروف ہے جس کو **ثقتہ** 

The Real Muslims

راوبوں نے روایت کیا ہو۔ اور وہ حدیث کی ضعیف روایت کے طاف نہ ہو۔ وہ اس ضمن میں "منکر" کے ضد قرار پائے گی۔ یااس سے زیادہ بهتر تعبیر میں یہ کہاجا سکتا ہے کہ معروف منکر کی اس تعریف کے مقابل ہوگی جس پر حافظابن حجرنے اعتماد

۲ - مثال. اس کی مثال جو منکر کی قتم میں دی گئی مثالوں میں سے دوسری مثال ہے لیکن یہ مثال اس سلسلہ روایت میں معروف کملائے گی جو ثقة راویوں کی وساطت سے حضرت ابن عباس سے موقوف مروی ہے ( یعنی یہ سلسلدمروایت حضور صلی الله علیه وسلم تک نہیں پہنچتا ) اس کئے کہ ابن ابی قاسم نے حبیب ابن حبیب زیات کی مرفوع حدیث کی روایت کے بعد کہا۔ " یہ حدیث منکر ہے اس لئے حبیب کے سوا ووسرے ثقتہ راوپوں نے اسے ابو اسحاق سے موقوف کیا ہے۔ اور نہی مشہور ہے۔ "

## المعلل

جب راوی میں طعن کا سبب "وہم" ہو تو اس کی حدیث "معلل " کملائے گی۔ وہم طعن راوی کے اسباب میں سے چھٹا سبب ہے۔

لغوی تحقیق کے لحاظ سے یہ لفظ اعل ایکن سے اسم مفعول ہے۔ جس کا برطابق قیاس اسم مفعول مُعلُّ بناہے۔ اور یمی فصیح لغت ہے۔ لیکن معل کی بجائے مُعلُلُ کی تعبیر اصحاب صدیث کی جانب سے لغت مشہورہ اور قیاس کے ظاف آئی ہے اور بعض محدثین نے اس لفظ کو معلول سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن بد تعبیر اہل ادب عربی اور اہل زبان کی نظر میں بہت ضعیف اور غیر فصیح ہے ایک

اصطلاح کے لحاظ سے اصول حدیث کی اصطلاح میں معلل وہ حدیث ہے جس کی کسی · الی کمزوری کی اطلاع ہو جائے جو اس کی صحت کو مجروح کر دے اگرچہ حدیث اس

سے باک نظر آتی ہو۔

۲ - علت کی تعریف. علت کسی حدیث کے اندر ایک ایسامخفی باریک نقص ہے جو اس کی صحت کو مجروح کر دیتا ہے علت کی تعریف سے بیہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ محدثین کے نز دیک اس کے اندر دو شرطوں کانخفق ہونا

90

ضروری ہے۔

ایک تواس علت کامخفی اور باریک ہونا۔

ب) ووسرے اس کا صحت حدیث پر اثر انداز ہونا۔

اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے مثلاً علت ظاہر ہو جائے یا ظاہر نہ ہو لیکن صحت حدیث پر اثر انداز بھی نہ ہو تو ایس صور توں میں اے اصطلاق علت نہیں کما جائے گا۔

( آس) - تبھی علت کااطلاق اس کے اصطلاحی معنی کے علاوہ بھی ہو تا ہے:

گزشتہ فقرہ میں علت کی جو تعریف کی گئی ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں اس سے نہی مراد ہے لیکن

تہمی تبھی اس کااطلاق ہرائیے طعن پر بھی ہو جاتا ہے جو حدیث پر پچھا اثر ڈال سکتا ہو۔ اگر چہ یہ طعن مخفی ی<u>ا</u> قادح نه هو ـ

میلق میں وعلت آتی ہے جو راوی کے کذب یا غفلت یا ضعف حفظ وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے امام ترمذی نے نشج کو بھی علت کا نام دیا ہے۔

دوسری قتم میں وہ علت آتی ہے جوایے اختلاف کی بنایر پیدا ہوتی ہے جس سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا مثلاً ایک راوی کسی حدیث کو مرسل

روایت کرے جبکہ دوسرے ثقہ راوی اسے موصول روایت کرتے ہوں۔ اسی بنایر

بعض كابية قول ہے كه: "بعض صيح احاديث الى بين جوصيح بونے كے ساتھ ساتھ

معلل بھی ہیں " ۔

ملے کی اہمیت، اس کی معرفت میں ژرف نگاہی اور اس کے میدان کے ماہرین:

علل حدیث کی معرفت حدیث کے انتہائی اہم اور وقیق علوم میں سے ہے۔ اس لئے کہ حدیث

کی ایسے مخفی اور باریک علل تک رسائی ان ہی اوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جو علوم حدیث کی باریکیوں بر وسیع وعمیق نظر رکھتے ہوں اور ایک عرصه دراز اس تجربه میں گزار چکے ہوں بیہ مقام ان ہی علاء کو

حاصل ہو تا ہے جو حفظ تجربہ اور روشن ذہانت کے بلند مقام پر فائز ہوں۔ یمی وجہ ہے کہ اس وسیع و عميق وادى ميس بهت كم لوك ابنا مقام بيدا كر سك بين- مثلاً امام ابن المديني، امام احمر، أمام بخاری، امام ابو حاتم اور امام دار قطنی وغیره به

۵ - تعلیل کس قتم کی سند پراثرانداز ہو سکتی ہے ہ

جو سند بظاہر جملہ شرائط صحت کی جامع ہو، تعلیل اس پر اثر انداز ہوتی ہے اس لئے کہ جو حدمت پہلے ہی سے ضعیف ہواس کے علل پر مزید بحث و تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ پہلے ہی <u>سے</u>

90

نا قائل قبول اور نا قائل عمل ہوتی ہے۔ سی سیاست سمجہ سیسی ایس

ک علت کو سمجھنے کے لئے کن چیزوں کی مدد لی جائے ہ

درج ذیل چندامور ایسے ہیں جن سے علت کے ادراک میں مدولی جا سکتی ہے۔

ا ) راوی کاتفرد لعنی روایت کرنے میں تناہونا۔

ب) ۔ دوسرے راویوں کی روایت کا اس کی روایت سے مختلف ہونا۔ ح ) ۔ ایسے اور قرائن و علامات جو پہلے دو فقروں میں بیان کر دہ امور کے ساتھ مل

ح ) ایسے اور فرائن و علامات جو پہلے دو تفرون میں بیان کردہ امور کے ساتھ مل جائیں۔ درج ملا امور کی بنا ہر اس فن کا ماہ عالمی دارہ ہے۔ یہ فنہ میں ان کی طرف سے اقعامیہ ن

درج بالا امور کی بنا پر اس فن کا ماہر عالم روایت حدیث میں راوی کی طرف سے واقع ہونے والے وہم سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ لیعنی اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ موصول حدیث اس نے مرسل موال میں مدین مرسل موالے کی مراب میں موال کی مراب میں مراب موالے کی مراب مراب کی مراب مراب کی مراب موالے کی مراب کی کر مراب کی مراب کی مراب کی مراب کی مراب کی مراب کی کر کر کر کر کر

روایت کر وی ہے یا موقوف کو مرفوع بنا دیا ہے۔ یا ایک حدیث میں دوسری حدیث کے الفاظ شامل کر ویئے میں یا اس قتم کا کوئی اور وہم پیش آگیا ہے۔ اس حقیقت کا علم اس کے ذہن پر اس قدر غالب آجاتا ہے کہ وہ اس کے نتیج میں حدیث پر عدم صحت کا حکم لگا دیتا ہے۔

ے - معلل کی پیچان کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے . معلل کی میں سامی ۔

حدیث معلل کی پیچان کا طریقہ میہ ہے کہ اس تحدیث کے جملہ طرق کو جمع کر لیا جائے اور پھر راویوں کے اختلاف پر اچھی طرح غور کیا جائے۔ نیز ان کے حفظ و ضبط کابھی موازنہ کیا جائے اس کے بعد اس معلول پر تھم لگایا جائے۔

۸ - علت کمال واقع ہوتی ہے ہ

ا ) علت اکثر اساد میں واقع ہوتی ہے۔ مثلاً مرسل حدیث میں صحابی فدکور نہ ہونے یا موقوف حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سند نہ پینچنے کی وجہ سے ہونے والی علت۔

ہوت وہ است اللہ بھی ہوتی ہے لیکن ایبا بہت کم ہوتا ہے۔ مثلاً نماز میں بسم اللہ

بب کی قرات کی نفی والی حدیث۔ ۹ - کیااسناد کی علت متن پر اثر انداز ہوتی ہے ہ

ا ) سمجھی اییا ہو آ ہے کہ اساد کی علت متن کو بھی مجروح کر دیتی ہے۔ مثلاً مرسل حدیث پرارسال کی وجہ سے تعلیل یعنی علت کے وجود کا تھم۔ ب) سمجھی علت صرف اساد کو مجروح کرتی ہے لیکن متن صبح رہتا ہے۔ جیسا کہ یعلی بن عببدکی

The Real Muslims Portal

حدیث جس کی روایت ثوری سے، ان کی روایت عمرو بن دینار سے، ان کی روایت

حضرت ابن عمر سے مرفوعاً ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''البیعان بالخیار '' ( بائع اور مشتری کو اختیار ہے ) اس سند میں یعلی کو سفیان توری

کے قول عمرو بن دینار میں وہم ہو گیا ہے اور انہوں نے غلط نام لیا ہے۔ اصل میں ورست نام عبداللہ بنِ دینار ہے۔ اس لئے متن تو بالکل صحیح ہے اُگر چہ اسناد میں غلطی

کی علت پائی گئی ہے عمرو اورعبداللہ بن دینار دونوں ثقہ ہیں اور ثقه کو ثقه سے بدلنے سے کوئی فرق نسیں برتا اگرچہ اساد کے سلسلے میں غلطی واقع ہوگئی ہے۔

اس موضوع پر مشهور کتابیں:

ب) علل الحديث\_ابن ابي حاتم كي بيرتصنيف ہے۔

العلل ومعرفة الرجال \_\_احمد بن حنبل كى كتاب ہے۔ ( 2 العلل الكبير والعلل الصغير\_\_مصنف امام تزمذي -العلل الواردة في الاحاديث النبوبير امام دارقطني كي تصنيف ہے اس موضوع

یر فرکورہ بالا کتب میں سب سے زیادہ جامع کتاب ہے۔

# ثقه راوبوں سے اختلاف

جب راوی میں طعن کا سبب ثقه راویوں سے اس کا اختلاف ہو جو کہ طعن راوی کا ساتواں

سبب ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے علوم حدیث کی حسب ذیل پانچ اقسام پدا ہوں گا۔

(١) مدرج (٢) مقلوب (٣) امزيد في متصل الاسابيد (٧) مصطرب (٥) مصحف

اگر سیاق اسناد میں تبدیلی کی وجہ سے ثقہ راویوں سے اختلاف ہو جائے یا موقوف

حدیث مرفوع میں پوستہ ہو جائے اسے مدرج کما جائے گا۔

تقة راويوں سے اختلاف كى وجد نقديم يا ماخير موتواسے مقلوب كما جائے گا۔ اگر اختلاف ایک راوی کے اضافے کی وجہ سے ہو۔ تواسے مزید فی مصل الاسناد کما جائے گا۔ لینی ایک مصل سند میں اضافہ۔

اگر متصل سند میں اضافہ ایک راوی دوسرے کے ساتھ بدلنے یامتن کا آیک دوسرے

94

کے ساتھ ککراؤکی وجہ سے ہواور کوئی ترجیجی سبب بھی موجود نہ ہو تواہے مضطرب کہا جائے گا۔

۵ - اگر اختلاف بقائے سیاق کے ساتھ محض الفاظ میں تبدیلی کے باعث ہو جائے تو اس کو مصحف کہا جائے گا بیٹھ

اب ان پانچوں عنوانات پر مفصل بحث پیش کی جارہی ہے۔

## المدرج

ا - تعریف

ا) لغوی تحقیق: عربی محاورہ ہے ادر جت الثی فی الثی (میں نے ایک چیز کو دوسری چیر میں داخل کر دیا اور رکھ دیا) اسی لفظ ادر جت "ہے اسم مفعول "مدرج " ہے۔ ب اصطلاحی تحقیق، اصول حدیث کی اصطلاح میں مدرج اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے

۲ - مدرج کی قشمیں:

مرج کی دو قشمیں ہیں۔ مدرج الاسناد اور مدرج المتن۔

ا ) مدرج الاسناد

ا - تعریف: مدرج الاسناد اس کو کہتے ہیں جس کے سلسلہ سند کو بدل دیا گیا ہو۔

اس کی صورت: اس کی صورت میہ ہے کہ راوی سلسلہ اسنادیبان کر رہا ہواسی اثناء میں کوئی ایسی صورت بیش آ جائے جس کی بنا پر اسے اپنی طرف سے کوئی بات کرنی پڑ جائے، سننے والوں میں سے کسی کو یہ خیال آجائے کہ وہ بھی اسی سلسلہ سند کا حصہ ہے

اور پھریہ سامع جب بھی روایت کرنے گئے تواس وقت وہ زائد بات بھی شامل سند کر دے۔

مثال : ثابت بن موسیٰ زاہد کی روایت کا قصہ ہے " من کثرت صلاحہ بالیل حسن وجہہ بالنصار " بیسی میں اس کا چرہ بالنصار " بیسی میں بیسی کے وقت اس کا چرہ حسین ہوگا) اصل قصدا یہ ہے کہ ثابت بن موسیٰ شریک بن عبداللہ قاضی سے مسین ہوگا) اصل قصدا یہ ہے کہ ثابت بن موسیٰ شریک بن عبداللہ قاضی ہے

ملاقات كے لئے آئے تو قاضی صاحب مدیث كى الملاكراتے ہوئے كم رہے تھے " حدثنا الأعمش عن ابو سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... پھر اس لئے خاموش ہو گئے ناکبہ مستعلی پیرا لکھ لے اتنے میں ان کی نظر ثابت بن

موسیٰ پر بردی (جوشب بیداری کیا کرتے تھے) تو آپ ان کو دیکھ کر بول برے

"من كثرت صلامة باليل حسن وجهه بالنعار" شريك نے بيد كلمه ثابت سے متاثر ہوكر کہا تھا کہ ان میں زمد و تقوی بہت زیاوہ تھا۔ ثابت نے یہ خیال کر لیا کہ یہ کلمات اس متن کے ہیں جس کی سند شریک املا کرا رہے تھے۔ اس کے بعد پھریہ ہوا ثابت اس

قول کو لوگوں سے بطور حدیث بیان کرتے رہے۔

ب) مدرج المتن.

تعريف: متن حديث مين ايس الفاظ شامل كر ديئ جائين جو متن كاحصه نه مول ليكن متن صدیث سے ان کی علیحد گی ظاہر کرنے کے لئے کوئی علامت باتی نہ رہنے دی گئی

اقسام: اس کی تین قشمیں ہیں: ادراج حدیث کے شروع میں ہو جائے الیا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن وسط حدیث میں

ا دراج کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ ادراج حدیث کے درمیان میں ہو جائے۔ یہ اول کے مقابلہ میں بہت کم ہوتا ب)

اور ادراج حدیث کے آخر میں ہو جائے سے بہت کثرت سے ہو تا ہے۔

س - ان کی مثالیس.

حدیث کے شروع میں ادراج ہونے کی مثال: اس کا سبب سے کہ راوی کوئی کلام کر تا ہے بھراس کی دلیل کے طور پر کوئی حدیث پیش کر تا ہے تو بسااو قات بغیر کسی فصل کے وہ حدیث بیان کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سامع یہ خیال کر لیتا ہے کہ جو مچھ

اس کی زبان سے نکلا ہے وہ سب حدیث کامتن ہے۔ جیسا کہ خطیب بغدادی نے شابہ اور ابوقطن سے روایت کی ہے۔ انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے محد بن زیاد

سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، جنہوں نے فرمایا: "حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اسبغوا الوضو ویل للاعقاب من النار" (وضو میں اعضاء پورے پورے دھویا کرو خشک رہ جانے والی ایرایوں کے لئے جنم کی آگ سے تاہی ہے)

## The Real Muslims

یمال راوی کا قول "اسبغوالوضو" مدرج ہے کیونکہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا کلام ہے جیسا کہ امام بخاری نے آدم سے روایت کی ہے انہوں نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے حصرت ابو ہریرہ سے، جنہوں نے فرمایا: (وضو میں اعضاء پورے بورے دھویا کرو) اس لئے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سبغوالوضوول للاعقاب من النار"

خطیب نے کہا کہ "ابو قطن اور شابہ کو شعبہ سے روایت کرتے وقت ہمارے خیال کے مطابق وہم ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ اس حدیث کو راویوں کی ایک بڑی تعداد نے آدم کی روایت کے مطابق روایت کیا ہے۔ فیم

وسط حدیث میں ادراج کی مثال: آغاز وحی کے متعلق حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔
"کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتحنث فی غار حرا و هو التعبد نے اللیالی ذوات العدد نفے (مصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں کئی کئی دن عبادت میں گزار دئے) (بخاری باب الوحی)

کلمہ "وھو النعبہ" زھری کے کلام کا جزو ہے اور بطور تشریح شامل ہو گیا

حدیث کے آخر میں ادراج کی مثال: حضرت ابو ہریرہ "کی مرفوع حدیث ہے " لعبد المسلوک اجران، والذی نفسی بیدہ لولا الجہاد فی سبیل اللہ والحج و بر اُمی لاصبت انا اموت و انا مملوک " (غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو اس کے لئے دو اجر ہیں اس کی ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر اللہ کے راستے میں جہاد حج اور مال کی خدمت کا مسئلہ نہ ہو آ تو میں یہ پہند کر آ کہ میری موت غلامی کی حالت میں آگر ا

اس حدیث میں "والذی نفسی بیدہ" ہے آخر تک حضرت ابو ہریرہ کا اپنا کلام ہے اس لئے اس فتم کے کلام کا صدور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حال ہے کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کی تمنا کریں ۔ صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچین میں والدہ ماجدہ وفات پاگئی تھیں ان کی غیر موجودگی میں ان کی خدمت کی تمنا کرنا ہے معنی ہی بات ہے۔

۳۰ - ادراج کی وجوہات:

اوراج کی وجوہات متعدد ہیں جن میں سے مندر جہ ذیل زیادہ مشہور ہیں۔

1++

- ب) حدیث مکمل ہونے سے پہلے ہی اس سے کسی شرعی تھم کا استباط۔
  - ح ) حدیث میں وار د کسی قلیل الاستعال لفظ کی تشریح۔
    - ہ ادراج کی مجیان کس طرح ہوتی ہے:
- ادراج کی پیچان مندر جہ ذیل طریقوں سے ہوتی ہے۔
- ا ) کسی دوسری روایت میں اس ادراج کو الفاظ حدیث سے علیحدہ کر کے بیان کیا ہو۔ ب) بعض باخبراور ماہر آئمہ کی اس ادراج پر صراحت موجود ہو۔
- ح ) خود راوی کااعتراف کہ اس نے اس کلام کو حدیث میں شامل کیا ہے۔
- د ) مدرج کلام کی نوعیت ایسی ہو کہ تصنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسکا صدور محال ہو۔

- ادراج کا حکم . - ادراج کا حکم .

محدثین اور فقها کرام کااس بات پر اجماع ہے کہ اوراج حرام ہے۔ البتہ اس سے بیصورت معتنیٰ ہے کہ حدیث میں وار دکسی ایسے لفظ کی تشریح شامل روایت کر دی جائے جو عمومی طور پر بہت کم استعال میں آتا ہو یعنی لفت کے لحاظ سے وہ غریب الفاظ کے ضمن میں آتا ہو اسی وجہ سے زہری وغیرہ بعض آئمہ نے روایات میں کشریح و توضیح کے بعض الفاظ بڑھا دیئے ہیں۔

۲ - اس موضوع پر مشهور تصانیف:

ا ) الفصل للوصل المدرج في النقل " بيه خطيب بغدادي كي تصنيف ہے۔ س) "تقريب المنهجومة تب ال برج" كي اس حجوم ناكھ مرجوم اصل س

ب) "تقریب المنهج بترتیب المدرج" بیه کتاب ابن حجرنے لکھی ہے جو دراصل پہلی کتاب کی تلخیص ہے اور اس پر کچھ اضافہ ہے۔

# المقلوب

ا - تعريف.

- ریت: ا ) لغوی تحقیق: مقلوب در اصل "قلب" ہے اسم مفعول ہے لیعنی الث پھیر کے ذریعے ایک چیزی شکل بدل دینا۔ تاقیہ
- ،) اصطلاحی تحقیق: اصول حدیث کی اصطلاح میں حدیث کی سند متن میں تقدیم یا تاخیر کے ذریعے لیک لفظ کو دوسرے سے بدل دینا مقلوب کملا تا ہے۔

1+1

۲ - اس کی قشمیں :

مقلوب کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ مقلوب السنداور مقلوب المتن-

ا ) مقلوب السند: وه حدیث ہے جس کی سند کے الفاظ میں تبدیلی کر دی جائے اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔

) - ایک صورت بہ ہے کہ راوی سند کے راویوں میں سے کسی کے نام اور اس کے باپ
کے نام میں تقدیم و آخیر کر دے۔ مثلاً ایک حدیث "کعب بن مرہ" سے
مروی ہے اسے راوی "مرہ بن کعب" کے نام سے بیان کر دے۔

روں ہے کہ داوی سندگی ایک شخصیت غرابت پیدا کرنے کے لئے
دوسری صورت سے ہے کہ راوی سندگی ایک شخصیت غرابت پیدا کرنے کے لئے
دوسری سے بدل دے، جیسے ایک مشہور حدیث جو سالم سے مروی ہوراوی اسے نافع
سے روایت کر دے ایسا کرنے والے راویوں میں سے ایک « حماد بن عمروالنصیبی
" ہے بطور مثال سے حدیث جے حماد النصیبی نے آمش سے انہوں نے ابو صالح سے
انہوں نے ابوہریرہ سے مرفوغار وایت کی ہے۔

«اذا تقبيتم المشركين في طريق فلا تبدومهم بالسلام "

(جب تمماری ملاقات مشرکین سے راستے میں ہو جائے تو تم سلام میں پیل نہ کرو)

یہ حدیث مقلوب ہے جس سے حماد نے "اعمش" کا نام لیا ہے حالانکہ اس حدیث کے راویوں میں اعمش کے بجائے سمیل بن ابی صالح ہے جنہوں نے اپنے والد اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کی یمی سند بیان کی ہے حدیث میں قلب کی اس نوعیت کی وجہ سے کما جاتا ہے کہ

راوی نے حدیث کا سرقہ کیا ہے۔ ب) مقلوب المتن: وہ حدیث ہے جس کے متن کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر کر دی جائے اس کی بھی دوصور تیں ہیں۔

ا - راوی متن حدیث کے بعض الفاظ میں تقدیم و یا خیر کر دے ۔

مثال: مسلم کی ابو ہریرہ سے ایک حدیث ہے جس میں سات ایسے اشخاص کا ذکر ہے جو اللہ کے زیر سابیہ ہوں گے جس دن (روز محشر) اللہ کے سوا وہاں کسی کا سامیہ نہ ہوگا۔ اس حدیث کا ایک مکڑا ہیہ ہے:

" ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم بميينه مآمنفن شاله "

1+1

(اور وہ مخص جس نے کوئی صدقہ کیا اور اسے اس طرح پوشیدہ رکھا کہ اس کے وائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ) بعض راویوں نے اس میں تقدیم و تاخیر کر دی ہے ترتیب الفاظ یہ ہے "حتی لا تعلم شالہ ما تنفق بمینه " (بعض راویوں کی غلطی سے شالہ کی جگہ بمبینہ اور بمبینہ کی جگہ شالہ بیان میں آگیاہے۔ مترجم)

دوسری صورت میر ہے کہ راوی ایک حدیث کو لے کر دوسری حدیث کی سند کے ساتھ جوڑ دے اور دوسری حدیث کے ساتھ اس حدیث کی سند ملا دے۔ اور پھر کسی محدث کے سامنے امتحان وعیٰرہ کی غرض سے پیش کر دے۔

مثال: اہل بغداد نے ایک موقع پر امام بخاری کے ساتھ ایبا ہی کیا انہوں نے ایک سو احادیث کو ان کی اسناد سے الگ کر کے دوسری احادیث کی اسانید کے ساتھ جوڑ کر امام بخاری کے سامنے ان کی قوت حافظہ کا امتحان لینے کے لئے پیش کر دیئے۔ آپ نے ہر حدیث کو اس کی اپنی سبد کے ساتھ پڑھ کر سنا دیا اور ایک بھی حدیث کی اسناد میں غلطی نہیں کی ۔ کھیے

س - قلب ير آماده كرنے والے اساب.

وہ اسباب جو بعض راویوں کواس عمل پر آمادہ کرتے ہیں وہ یہ ہیں۔

ا ) ۔ لوگوں کو اپنی روایات سننے اور اخذ کرنے کے لئے ان روایات میں غرابت پیدا

ب) محدث کے ضبط و حفظ کاامتحان لینااور اس کی پختگی کو آزمانا۔

بعض او قات غیرارا دی طور پر تقزیم و تاخیر کی غلطی کر بیٹھنا۔

اگر غرابت و ندرت پیدا کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس عمل کے ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں اس لئے کہ اس سے حدیث میں لازی طور پر لفظی اور معنوی تغیر ہو جائے گا۔ اور یہ عمل حدیثیں گھڑنے والوں کا ہے۔

(جس کے حرام ہونے میں کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔ مترجم )

اگر امتحان کی غرض سے ایسا کیا جائے تاکہ محدث کی اہلیت اور حفظ و ضبط کا اندازہ ہو جائے تواس شرط پریہ عمل جائز ہے جس مجلس میں ایبا کیا جائے اس مجلس کے منتشر ہونے سے پہلے درست بات بنا دی جائے تاکہ کوئی کسی غلط فنمی میں مبتلا نہ ہو۔

اگر سہو و خطا ہے ابیا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ الیم حالت میں وہ معذور ہو گالیکن اگر اس سے بھرت البال ہونے گانواس آئی صفت ضبط و حفظ میں خلل پیدا ہو جائے گا

اور پھر لازماضعیف قرار دے دیا جائے گا۔

اب رہارکہ حدیث مقلوب کی حیثیت کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے ضعیف نا قابل قبول

ہی قرار دیا جائے گا۔

۵ - اس موضوع پر سب سے مشہور تصانیف:

ا ) تتاب "رافع الارتباب في المقلوب من الاساء والالقاب " ہے جو خطیب بغدادي كي لکھی ہوئی ہے کتاب کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں صرف سند مقلوب پر بحث کی

# المزيدفي متصل الاسانيد

لغوى لحاظ سے: المزيد مصدر "زيادہ" كااسم مفعول ہے۔ اور المتصل المنقطع كى ضد ہے اور الاسانید، اساد کی جمع ہے۔

اصطلاح کے لحاظ سے: اصول حدیث کی اصطلاح میں سی سند میں جو بظاہر متصل ہو گا سمي جگه ايك راوي كالضافه كر ديا گيا مو- اس اضافے كو المزيد في متصل الاسانيد كها

جاتا ہے۔

۲ – مثال.

ابن مبارک نے کہا: "ہم سے سفیان نے روایت کی، انہوں نے عبدالرحمٰن بن بزید سے، ان ے بسر بن عبید اللہ نے روایت کرتے ہوئے کما: " بین نے ابو اورایس سے سنا، ابو اورایس نے کہا: " میں نے واْللہ کو کہتے ہوئے ساکہ میں نے ابو مرثد رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے ساکہ میں نے حضور صلى الله عليه وسلم كو فرمات بهوئے سنا . " لا تجلسواعلى القبور ولاتصلوا البيجا " ( قبروں پر نه ببیشا كرواور نه ہي

> قبروں کے رخ نمازیر مو) س - اس مثال میں اضافے کی شکل ·

اس مثال میں دو جگه اضافه کیا گیا ہے۔ پہلی جگه لفظ "سفیان" اور دوسری جگه لفظ "ابا

## The Real Muslims

1+0

ادریس" اور دونوں جگہ اضانے کا باعث محض وہم ہے۔

ا ) پہلی اضافہ جو لفظ "سفیان" ہے ہوا ہے یہ ابن المبارک کے بعد راویوں کا ہے۔ اس کے تقد راویوں کا ہے۔ اس کے نقد راویوں کی تعداد نے ابن المبارک سے اور انہوں نے عبدالرحمٰن بن بزید

سے لفہ راویوں کی تعباد سے ابن المبار ک سے اور انہوں نے عبدالر من بن یزید سے روایت کی صراحت کر دی

سے روایت کی ہے ان میں سے بھی وہ بھی ہیں جہوں نے اس کی صراحت کر دی ہے کہ ابن المبارک نے سند میں وعن عبدالر حمٰن کا بھائے گفظ اخبرنا عبدالر حمٰن کا

لفظ استعال کیا ہے۔ ب) لیکن "ابا ادریں" کے لفظ کا اضافہ تو سے ابن مبارک کا وہم ہے اس لئے کہ لقتہ

راویوں کی ایک تعداد نے اس حدیث کو عبدالر من بن بزید سے روایت کیا ہے۔ جس میں ابو ادریس کا کوئی ذکر شیں کیا ہے۔ اور بعض نے صراحت کی ہے کہ بسر نے

واثلہ سے ساع کیا ہے۔ ۴ - اضافہ کور د کرنے کی شرائط

مسلم میں اضافے کو رد کرنے اور اسے راوی کا وہم قرار دینے کے لئے دو شرطیں

ا ) جس نے سند میں اضافہ نہیں کیاوہ اس شخص سے جس نے اضافہ کیا ہے صبط و حفظ میں

بردها ہوا ہو۔ ب) اضافے کی جگہ پر (نمی اور سلسلہ روایت میں) لفظ ساع کی صراحت ہو۔

اگر ان دو شرطوں یا ان میں سے ایک میں خلل واقع ہو گا تو اضافے کو ترجیح دے کر قبول کر لیا جائے ۔ قبول کر لیا جائے گا۔ اور دہ سند جو اس سے خالی ہوگی اسے منقطع نصور کر لیا جائے ۔ گا کیکن افغال ع خفی میں گا جسے ''دہ ساخفی'' کیا دیا ہے میں ان پر مگا

گا۔ لیکن بیہ انفظاع خفی ہو گاجے "مرسل خفی " کانام دیا جائے گا۔ ۵ - اضافے کے وقوع کے دعویٰ پر وار د ہونے والے اعتراضات <sub>:</sub>

اضافے کے وقوع کے دعوی پر دوقتم کے اعتراضات کی گنجائش ہو سکتی ہے۔.

ا ) اگر وہ اسناد جو اضافے سے خالی ہے اور اضافے والی جگہ ہر حرف "عن " کے ساتھ

بیان ہور ہی ہے تو پھر اسے منقطع تصور کر لینا چاہئے۔ ب) اگر اس میں ساع کی صراحت موجود ہو تواس بات کا اختال ہے کہ رادی نے بیہ حدیث

سیم اس میں میں صراحت موبود ہو ہوں بات کا اسان ہے لہ راوی سے یہ طدیت پہلے بالواسطہ سنی ہواس کے اور اس راوی کے در میان جس کا اضافہ ہوا ہے کوئی اور راوی موجود ہو۔ اس کے بعد بلاواسطہ اس سے ساع کر لیا ہو۔ مندرجہ بالااعتراضات کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے۔

کہ پیلااعتراض بالکل بجاہے اور معترض کی بات شکیم کی جاتی ہے۔

رہا دوسرا اعتراض تواس میں نہ کورہ بات کا احمال ممکن ہے لیکن علماء اضافے پر اس وقت تک یہ حکم نہیں لگاتے کہ یہ راوی کا وہم ہے جب تک کوئی قرید ایبانہ پایا

جائے جو اس پر ولالت کر تا ہو۔

۲ - اس موضوع پر بهترین تصانیف.

اس موضوع پر بهترین تصنیف خطیب بغداوی کی کتاب "تمیز المزید فی المتصل الاسانید"

المضطرب

ا ) لغت كے لحاظ سے المضطرب "الاضطراب" سے اسم مفعول ہے جس كے معنى ب چینی اور نظام کی خرابی اور فساد ہے اس لفظ کی اصل اضطراب الموج ہے نگلی ہے جو

اس وقت بولا جاتا ہے جب پانی میں بہت زیاوہ حرکت ہو اور موجیں ایک دوسرے سے تکرارہی ہوں۔

اصطلاح کے لحاظ صاصول حدیث کی اصطلاح میں مفتطرب وہ حدیث ہے جو مختلف طرق سے مروی ہواور سب طرق قوت میں مساوی ہوں ۔

مصنطرب حدیث الیی حدیث ہے جو مختلف و متعارض شکلوں پر مردی ہو۔ اور جن کو ہاہم جمع

كرنا ممكن نه ہو۔ نيزيد تمام روايات اليے طرق سے مروى مول جو ہر لحاظ سے كيسال ورج كے ہوں۔ جس کی وجہ سے کسی ایک طریق بعنی سلسلہ روایت کو دوسرے طرق پر کسی صورت ترجیح دینا

ممنن نه ہو۔ ۳ - اضطراب متحقق ہونے کی شرائط:

مضطرب کی تعریف پر غائر نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کسی حدیث کو مضطرب کہنے کے لئے دو

شرطول کا تحقق مونا ضروری ہے اور وہ دو شرطیں یہ ہیں: ا ) ﴿ روایات حدیث میں ایسااختلاف جس کی وجہ سے ان کا باہم جمع ہوناممکن نہ ہو۔

ب) 💎 روایات کا پہلی توت و ضعف میں اس طرح یکساں ہونا کہ نمی ایک کو دوسری روایت

The Real Muslims

1+4

پر ترجیح دیناممکن نه ہو۔

الی حالت میں حدیث سے صفت اضطراب دور ہو جائے گی اور ہم ترجیح کی صورت میں ترجیح کی صورت میں ترجیح کی صورت میں ترام روایات پر عمل پیرا ہو جائیں

۴ - اقسام مضطرب.

اضطراب کے جانے وقوع کے لحاظ ہے مضطرب حدیث کی دو قشمیں ہیں، مضطرب السند اور

مضطرب المتن سندمیں اضطراب بہت زیادہ واقع ہوتا ہے۔ ا ) مضطرب السند کی مثال: حضرت ابو بکر ؓ کی حدیث ہے آپ نے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم

رب سین دن این است الله! اراک ثبت، قال شیئتنی هود و اخواتها "ه (یار سول الله! اراک ثبت، قال شیئتنی هود و اخواتها "ه (یار سول الله! میرے نز دیک آپ پر بردها پاطاری ہو گیاہے آپ نے جواب میں فرمایا که "مجھے سورة هود اور اس طرح کی دیگر سورتوں نے بوڑھا کر دیاہے")

وارتطنی نے کہا کہ یہ حدیث مضطرب ہے اس لئے کی صرف ابو اسحاق کے طریق

سے روایت ہوئی ہے۔ اور اس روایت میں ابو آخق سے راویوں کو دس طرح کے اختلافات میں بعض نے اس کو بطور مرسل وایہ تہ کیا ہے بعض نے اس مرسل

اختلافات ہیں بعض نے اس کو بطور مرسل روایت کیا ہے، بعض نے بطور موصول، بعض نے اسے حفزت ابو بکر اس کی روایت، بعض نے اسے حفزت سعد کی، اور بعض

نے ام المومنین عائشہ کی روایت شار کیا ہے۔ اس کے رواۃ تقریباً سب کے سب ثقات ہیں اس لئے ان میں سے کسی سلسلہ روایت کو کسی دوسرے پر ترجیح

کے سب نقات ہیں اس لئے ان میں سے نسی سلسلہ روایت ً نہیں دی جاسکتی، اور نہ ان کے در میان جمع کر ناممکن ہے۔

مہیں دی جاستی، اور نہ ان کے در میان جمع کر ناممکن ہے۔ مضطرب المتن کی مثال: ترندی نے شریک سے روابیت کی ہے۔ انہوں نے ابو حزہ

سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنها سے

کے متعلق پوچھا گیا آپ نے فرمایا: "مال میں زکوۃ کے سوا اور بھی حق ہو آ ہے") ابن ماجہ نے اسی طریق سے ان لفظوں میں اس حدیث کو روایت کیا "لیس فی المال

حق سوی الز کاۃ " (مال میں ز کوۃ کے سوا کوئی حق نہیں ") عراقی نے کہا کہ یہ واضح

فتم کااضطراب ہے جس میں کسی آویل کی مخبائش نہیں ہے۔ ۵ - کن اشخاص سے اضطراب واقع ہو تا ہے:

ا ) مجھی ایک ہی راوی سے اضطراب واقع ہوتا ہے اور وہ اس طرح پر کہ ایک ہی راوی حدیث کو مختلف طریقوں سے روایت کر ہے۔

ب) مجھی اضطراب جماعت سے واقع ہوتا ہے یعنی جماعت کے افراد میں سے ہرایک حدیث کو اس طریق پر روایت کرتا ہے جو دوسروں کے طریق سے مختلف ہوتا

٢ - مضطرب كے ضعيف ہونے كاسب. مضطرب کے ضعیف ہونے کا سبب میر ہے کہ اضطراب راوپوں کے حافظہ وحفظ کے نہ ہونے کا

احباس دلا تا ہے۔ اس موضوع پر مشهور تفنیفات. اس موضوع پر مشهور تصنیف حافظ ابن حجری ہے جس کا نام "المقترب فی بیان المضطرب"

# المصحف

ا ) کنوی لحاظ ہے: مصحف "تصحف" ہے اسم مفعول ہے۔ اس کے معنی صحفے میں غلطی

کے ہیں اور اس سے صحافی اس شخص کو کہتے ہیں جو صحیفہ پر ھنے میں غلطی کر تا ہے جیگھے اور اپنی غلط خوانی کے باعث بعض الفاظ کو بدل دیتا ہے۔ اصطلاح کے لحاظ سے: اصول حدیث کی اصطلاح میں "تصحیف" حدیث کے ان کلمات

كوجو ثقة راويول نے روايت كئے مول لفظى يامعنوى طور پربدل ۋالناہے۔ ۲ - اس کی اہمیت اور بار یکی: یہ بردا اہم اور لطیف فن ہے اس کی اہمیت ان غلطیوں کی فلاب کشائی ہے سامنے آتی ہے جو بعض راویوں سے واقع ہوتی ہیں۔ اور اس اہم کام کا بوجھ وہی ماہرین اٹھا سکتے ہیں جو حفظ و ضبط میں اعلیٰ ترین

معیار کے ہوں مثلًا امام دار قطنی وغیرہ ۔

The Real Muslims

1+1

۳ - مصحف کی تقییمیں

مسلس کی بین علماء نے مصحف حدیث کی تین درجہ میں میں کی ہیں۔ اور ہر تقشیم ایک خاص اعتبار سے کی گئی . ۔

ا ) کہلی تقسیم جائے وقوع کے اعتبار سے ہے۔ اس تقسیم کی پھر دوفتمیں ہیں۔

ا - اسناد میں تقیف: اس کی مثال العوام بن مراجم سے شعبہ کی روایت ہے جسے ابن معین نے تقیم کی استاد میں تقیم کی سے تقیم کی سے العوام بن مراجم بنا دیا۔

۲ - متن میں تضحیف اس کی مثال زید بن ثابت کی حدیث ہے "احتج فی المعجد ...."
( حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنایا ..... ) جس کی تضحیف کر کے ابن لھیعم نے

یوں روایت کی " احت بم فی المعجد....." ( آپ نے معجد میں سینگی لگوائی ) ب) دوسری تقسیم لکھنے والے کے اعتبار سے ہے اس کی بھی دوقتمیں ہیں:

ب) دوسری تقسیم لکھنے والے کے اعتبار سے ہے اس کی بھی دو تصمیں ہیں: ۱ - پہلی قتم وہ تصحیف ہے جو بینائی میں کمزور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہ خوش خطی یا نقطے نہ

ہونے کے باعث پڑھنے والے سے غلطی ہوجاتی ہے اور یہ غلطی اکثر واقع ہوتی ہے۔ مثلاً حدیث ہے: "من صام ِ رمضان واتعجد ستا من شوال ....."

ر جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے بھی چھ روزے رکھے ....) ابو بکر صولی کو پڑھنے ہیں اشتباہ ہو گیا اور انہوں نے مثماً کو شیا لکھ

دوسری قتم وہ تقیف ہے جو لکھنے والے راوی کی ساعت کی کمزوری یامجلس میں شخ سے اس کی دوری یا اس قتم کی اور کسی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ جس کے باعث بعض

کلمات کے متعلق اسے اشتباہ رہ جاتا ہے۔ اس لئے کہ ایسے کلمات بناوٹ کے لحاظ سے ہم وزن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث عاصم احول سے مروی ہے تو ساعت کی کن میں کر روش کلومنے والے بیا نہ عاصم احول کے بجائے "عاصم الاحدب" لکھو

کمزوری کے باعث لکھنے والے نے عاصم احول کے بجائے "عاصم الاحدب" لکھ
لیا۔
تیسری تقسیم لفظ و معنی کے اعتبار سے ہے محدثین نے اس کی بھی دو قسمیں کی ہیں۔

ے ) سیسری سیم نفط و سی کے القبار سے بھے گذین کے اس کی دو سیس کی ہیں۔ - لفظ میں تصحیف اس کا و توع اکثر ہو تا ہے جیسا گزشتہ مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ معدم میں تصدید سے سیسر کے تصدید کے مصل اللہ میں اداری کے اصلاحات

لفظ میں حیف اس کا و توں اسم ہونا ہے جیسا مرستہ سمانوں سے وال تیا تیا ہے۔
معنی میں تقیف یہ ہے کہ تقیف کرنے والے راوی لفظ تو اس کی اصل حالت پر
رہنے دے لیکن اس کی شرح و تفییر اس طور پر کر دے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ
اس نے جو منہوم سمجھا ہے وہ مراد نہیں۔ مثلاً ابو موسیٰ العنزی کا قول ہے

1+0

"خین قوم لنا شرف نحن من عنزه صلی الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم" (جم ایسی قوم بیں جے بیہ شرف حاصل ہے کہ جم قبیلہ عنزه سے تعلق رکھتے ہیں ہماری طرف رخ کر کے حضور صلی الله علیه وسلم نے نماز پڑھی ہے) بیہ بات انہوں نے اس حدیث کی بنیاد پر کی ہے "ان النبی صلی الله علیه وسلم صلی الی عنزة" (حضور صلی الله علیه وسلم صلی الی عنزة" (حضور صلی الله علیه وسلم نے عنزه لیمن چھڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی) اس حدیث کو ان سے وہم ہو گیا کہ حضور سے ان کے قبیلہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرمائی حالاتکہ یماں عنزہ سے مراد ایک ایسی چھڑی ہے جس کے سرے پر برچھی چڑھی ہوئی ہو (کئی موقع عنزہ سے مراد ایک ایسی چھڑی ہوئی ہو (کئی موقع

وبہ ہو تیا کہ صور سے بن سے جینہ کی جانب رائے سرے مراز اوا فرمان حالاتکہ یہاں عنزہ سے مراد ایک ایسی چھڑی ہے جس کے سرے پر برچھی چڑھی ہوئی ہو (کئی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کو بطور "سترہ" سامنے کھڑی کر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی تو انہوں نے لفظ تو بدستور بحال رکھالیکن چونکہ ان کا

قبیلہ خود عنزہ کے نام سے مشہور تھا اس لئے انہوں نے بید گمان کر قمیا کہ حضور " نے ان کے قبیلے کی طرف رخ کر کے نماز اوا فرمائی۔ مترجم )

س - حافظ ابن حجرکی تقسیم: مندرجه بالا تین اقسام کے علاوہ حافظ ابن حجرنے اس کی ایک اور تقسیم کی ہے جو دو اقسام پر

مشتمل ہے: ا ) المصحف بیہ وہ حدیث ہے جس میں لفظ کی اصلی شکل موجود رہتی ہے لیکن حروف کے نقطوں کی تبدیلی کی وجہ سے لفظ بدل جاتا ہے۔

ب المحرف: اصل خط بحال رہنے کے باوجود حروف کی شکل بدلنے سے تلفظ بدل جاتا

ہے۔ ۵ - کیا تضحیف راوی کو مجروح کر دیتی ہے <sub>:</sub>

ا ) اگر راوی سے تقیف کا ظہور شاذ و نادر ہو تواس کے حفظ و ضبط کو مجروح نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ خفیف غلطی سے کوئی شخص بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔

ب) لیکن اگر اس قتم کی تصحیف راوی سے بکثرت ہونے لگ جائے توراوی کی عدالت صبط و حفظ کے لخاظ سے مجروح ہو جائے گی اور اسے روایت حدیث کی خدمت کے لئے

نااہل قرار دینے کے لئے کانی ہوگی۔ ۲ - سمی راوی کے بکثرت تصحیف میں مبتلا ہونے کا سبب

اکثرو میشترابیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے شیوخ اور مدرسین سے حدیث لینے کا موقع نہیں ملتا تو وہ کتابوں اور صحیفوں سے حدیثیں لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تصحیف میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ یمی

وجہ ہے کہ آئمہ حدیث نے ایسے لوگوں سے حدیث اخذ کرنے سے پر ہیز کرنے کامشورہ دیتے ہوئے كما ہے: "اور كسى صحفى سے حديث نه لى جائے" ليني ايسے شخص سے حديث نه لى جائے جس نے

کتابول اور صحیفول سے حدیثیں ریدھی ہول۔

2 - اس موضوع پر مشهور تصانیف. ا ) انتصحیف بیرامام دار قطنی کی تصنیف ہے۔

ب) اصلاح خطاء المحدثين بيرامام خطابي كي تصنيف ہے۔

ح ) تصحیفات المحدثین ابو احمد العسكري اس كے مصنف میں۔

# شاذ اور محفوظ

ا - شاذ کی تعریف

ا ) لغوى لحاظ سے: شاذ دراصل "شذ" كااسم فاعل ہے بمعنى منفرد ہونا، شاذ كے معنى ہوں گے "جمہور ہےالگ تھلگ ہو جانے والا "

اصطلاح کے لحاظ سے: اصول حدیث کی اصطلاح میں وہ حدیث ہے جسے مقبول، راوی

نے روایت کیا ہو۔ لیکن بیر روایت اس سے بمترر وایت کی مخالف ہو۔

۲ - تعریف کی توضیح.

مقبول وہ عادل مخص ہے جس کاحفظ و ضبط مکمل ہو، یا وہ عادل جس کا ضبط کچھ ہلکا ہو، یا وہ شخص

جواس سے بمتر ہو یعنی ضبط میں زیادتی یا کثرت عدد یا دیگر اسباب کی بنیاد پر قابل ترجیح ہو۔ شاذک تعریف میں علاء کا اختلاف ہے۔ جس کی بنیاد پر متعدد اقوال منقول ہیں۔ لیکن جو تعریف ہم نے کی ہے حافظ ابن حجری افتیار کر دہ ہے جس کے متعلق انہوں نے کہا "اصطلاح حدیث کے اعتبار سے شاؤک

اس تعریف پر ہی اعتاد ہے والے س - شاذ کہاں واقع ہو تا ہے ہ

شذوذ سنداور متن دونوں میں واقع ہو تاہے۔

ا ) سند میں شذوذ کی مثال:

ترندی نائی اور امام ماجہ نے ابن عیدینر سے انہوں نے عمروبن وینار سے، انہول نے عوسجہ سے، انہوں نے حضرت ابن عبار ط سے روایت کی ہے، کہ ایک محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وفات پاگیا جس کا اپنے آزاو کر دہ غلام کے سواکوئی وارث نہیں تھا" ابن جریج اور دوسروں نے اس واقعہ کو موصول روایت کرتے

# The Real

میں ابن عبینہ کا ساتھ دیالیکن حماد بن زید نے ان لوگوں سے اختلاف کرتے ہوئے اسے عمرو بن دینار بواسطہ عوسجہ موقوف روایت کیا اور ابن عباس کا ذکر نہیں کیا۔ اس وجہ سے ابو خاتم نے کہا "المحفوظ حدیث ابن عیبینر " ( ابن عیبینر کی حدیث محفوظ ہے) حماد بن عدل حفظ و ضبط والول میں سے میں اس کے باوجود ابو حاتم نے ان لوگوں کی روایت کواس لئے ترجیح دے دی کہ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ ب) مشندوذ في المتن كي مثال.

وہ حدیث ہے جو ابو داؤد اور ترمذی نے عبدالواحد بن زیاد سے روایت کی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کی کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: " اذا صلی احد کم الفجر فلیضطیع عن بمینهر " (تم میں سے جب کوئی نماز صبح ادا کرتے تو دائیں پہلویر کچھ دیر لیٹ جائے ) بیعتی نے کما کہ اس روایت میں عبدالواحد نے ایک برسی تعداد کی مخالفت کی نے

اس کئے دوسرے لوگوں نے اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے طور پر بیان کیا ہے نہ کہ قول کے طور بر۔ اصحاب اعمش جو بڑے ثقہ لوگ ہیں ان

کے در میان عبدالواحد منفرد ہیں جنہوں نے ان لفظوں میں حدیث کو روایت کیا

مذکورہ بالا شاذ روایت کے مقابلہ میں محفوظ روایت ہے۔ جسے زیادہ ثقد راوی نے کسی راوی کے خلاف روایت کی ہواس کی دو مثالیں وہی ہیں جو شاذ کی بحث میں گزر چکی ہیں۔

۵ - شاذ ومحفوظ كاحكم.

ظاہر بات ہے کہ شاذ حدیث مقبول نہیں لیکن محفوظ حدیث مقبول ہے،

# راوی کے متعلق جمالت یعنی عدم وا تفییت

۱ – اس کی تعریفه

لغوی تحقیق؛ لغت میں "جهل" "علم" کی ضد ہے راوی کے متعلق جمالت سے مراد راوی کامشہور نہ ہونا ہے۔

اصطلاح کے لحاظ سے: اصول حدیث کی اصطلاح میں راوی کی ذات اور اس کے ذاتی حالات سے عدم وافغیت کو الجھالتہ بالراوی کہتے ہیں۔

115

۲ - اس کے اسپاب،

راوی کے غیر معروف اور مجبول ہونے کے تین اسباب ہیں:

ا ) راوی کی شاخت کے لئے الفاظ کی کثرت: مثلًا نام، کنیت، لقب، صنعت،

روں حرفت اور نسبت وغیرہ راوی ان میں سے بُعض کے ساتھ مشہور ہوتا ہے۔ لیکن کسی

وست دور بھے ویرہ رون کی میں درج بالا الفاظ اس کے لئے وہ لفظ استعال کیا جاتا

ے جس میں اسے شہرت شیں ہوتی جس کی بنا پر سننے والا اسے کوئی اور راوی سمجھ بیٹھتا

ہے اور اس طرح نہ کورہ راوی کے حالات اندھرے میں ہی رہے ہیں اور وہ مجمول الحال بن جاتا ہے۔

ب) قلت روایت بعض اوقات راوی سے قلت روایت کی بنا پر بہت کم روایات لی جاتی ہیں۔ بلکہ بعض حالات میں ایسے بھی راوی ہوتے ہیں جن سے صرف ایک ہی روایت لی گئی ہوتی ہے۔

ی مام کی تصریح نہ ہوتا ابعض او قات اختصار وغیرہ کے مقصد سے صریح نام کی بجائے مہم یعنی غیر صریح قتم کانام لے کر ذکر کر دیا جاتا ہے۔

سو ۔ مثالیں: ا ) راوی کی شاخت کے لئے کثرت الفاظ کی مثال: ایک راوی محمد بن السائب بن بشرائکلبی

ہے جیے بعض لوگوں نے اس کے دادائی طرف نبیت کر کے در میان سے اس کے باپ کا نام خائب کر دیا ہے اور اسے محمد بن بشیرکہ ویا بعض نے اس کا نام حماد بن سائب رکھ دیا اور بعض نے ان کو ابو النصر کی کنیت وے دی بعض نے ابو سعید اور بعض نے ابو سعید اور بعض نے ابو ہشام کما متیجہ یہ لکلا کہ ان تمام الفاظ کی کثرت کی بنا پر یمی ایک راوی راویوں کی پوری جماعت نظر آنے لگا۔

ب) راوی کی روابت اور اس سے کی جانے والی قلت کی مثال:

ابو انتعراء دار می تالیمی بیں جن سے حماد بن مسلمہ کے سوائسی اور نے کوئی روایت نمیں کی ۔ نام کی تصریح کے بغیر کی جانے والی روایت کی مثال: راوی کا قول "اخرنی فلان او

س کی کہ کہ مرک کے میرن جسے آب کی عالی ہے کہ ایک شخصے نظر دی کی ایک شخصے فلاں نے یا ایک شخصے نظر دی کی تعریف می م مرح محمول کی تعریف .

وہ شخص جس کی ذات اور صفات سے واقفیت نہ ہواسے مجبول کتے ہیں۔

جس شخص کی ذات شخصیت کا کسی کو علم نه ہو یا شخصیت کا علم ہولیکن اس کی صفات یعنی عدالت

دیانت اور حفظ و ضبط کاعلم نه ہو۔<sup>۔</sup>

۵ - مجهول کی قشمیں: کها جاتا ہے کہ مجمول کی تین قشمیں ہیں: ۔ مجمول العین، مجمول الحال، اور مبهم۔

مجهول العين :

تعریف: ید ده راوی ہے جس کا نام لیا جائے لیکن اس سے ایک راوی کے سواکوئی روایت نه کرے به

روایت کا تھم؛ اس کی روایت کا تھم یہ ہے کہ وثوق حاصل کئے بغیر اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ وثوق کیسے حاصل ہو گا: وثوق دو جزول میں سے کسی ایک کے ذریعے حاصل ہو سکتا

جس مخض نے اس سے روایت کی ہے اس کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کی توثیق یا اس کی توثیق اس سے روایت کرنے والا ہی کر دے بشرطیکہ وہ جرح و تعدیل کی **(** —

المبت ركفتا بهويه کیاراوی مجمول کی حدیث کا کوئی خاص نام ہے؟ اس کی حدیث کا کوئی خاص نام تو نہیں البتهاس كي حديث كاشار ضعيف احاديث مين ہوتا ہے۔

مجہول الحال اس کا دوسرا نام مستور بھی ہے . ب) تتریف بمحول الحال یا مستور وہ راوی ہے جس سے دو یا دو سے زیادہ افراد نے

روایت کی ہولیکن اس کی توثیق نہ ہو سکی ہو۔ اس کی روایت کا تھم<sub>:</sub> اس کی روایت جہور کے قول کے مطابق رو کر دی جائے

کیااس کی حدیث کا کوئی خاص نام ہے؟اس کی حدیث کا کوئی خاص نام نہیں البتہ اس کی حدیث کاشار ضعیف احادیث میں ہو تا ہے۔

المبهم: مبهم کو بھی مجھول کے انواع میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ علماء حدیث نے اس یر ایک خاص نام کا اطلاق کیا ہے لیکن اس کی حقیقت مجمول کی حقیقت سے بالکل مشابهت رکھتی ہے۔ تعریف وہ راوی جس کے نام کی صراحت روایت حدیث میں نہ کی گئی ہو۔

110

والا اس کے نام کی صراحت نہ کر دے پاکسی دوسرے طریق سے اس کے نام کی صراحت نہ ہو جائے۔ صراحت نہ ہو جائے۔ اس کی روایت رد کرنے کا سبب سے ہے کہ خود اس کی شخصیت مجمول الحال ہے

اس کی روایت رو کرنے کا سبب میہ ہے کہ حود اس کی حصیت جمول اعلا ہے۔ اس کئے کہ جس کے نام میں اہمام پیدا ہو جائے تو اس کی ذات مہم ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں اس کی عدالت بطریق اولی مہم ہو جائے گی۔ اس کئے اس ک

الیی صورت میں اس کی عدالت بطریق اولی مبہم ہو جائے گی۔ اس سے اس لی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر تعدیل کے لئے بولے جانے والے کسی لفظ کے ذریعے اس کی ذات میں ابہام پیدا

اگر تعدیل بے سے ہوئے جانے والے می تفظے دریے ہیں ورت میں ہوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں ہو گئی؟ مثلاً اس سے روایت کا مل کی روایت قابل قبول ہو گئی؟ مثلاً اس سے روایت کرنے والا رہے کے ''اخرنی الثقة '' (مجھے ایک ثقہ نے خبر دی) اس کا جواب رہے ہے کہ صبح ترین قول کے مطابق اس صورت میں بھی اس کی روایت قبول نہیں ہوگی اس کے کے کہ ہو سکتا ہے کہ اس رادی کے نزدیک وہ شخ ثقہ ہولیکن دوسروں کے نزدیک

کئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس راوی کے نز دیک وہ سے گفتہ ہو سین دوسروں کے نز دیک غیر نقد ہو۔ کیامہم راوی کی حدیث کا کوئی خاص نام ہے؟ ہاں اس کی حدیث کا خاص نام "المہم" ہے۔ مہم وہ حدیث ہے جس کے راوی کے نام کی صراحت نہ ہو بیقونی نے اپنی منظومہ میں کما ہے "ومہم ما فیہ راولم بھم" مہم وہ حدیث ہے جس کے راوی کا نام نہ

لیا گیاہو۔ ۷ - اسبب جمالت پر مشہور تصانیف : ماری سے ماری کی دارج ہے کہ کا کہ سے الفاظ کے موضوع سر خطیب بغدادی کی درج ذمل

ا ) راوی کی شافت کے لئے کثرت الفاظ کے موضوع پر خطیب بغدادی کی درج ذیل است کے کئے کثرت الفاظ کے موضوع پر خطیب بغدادی کی درج ذیل است کتاب ہے۔ " موضح اوھام الجمع والتفریق "

راوی کی قلت روایت کے بارے میں جو کتابیں تکھیں گئیں ہیں ان کے نام کتب الوحدان کھے گئے ہیں ان میں صرف راویوں کے تذکرے ہیں جن سے صرف ایک حدیث لی گئی ہے ایسی ہی آیک کتاب امام مسلم نے بھی تکھی ہے جس کا نام بھی الوحدان ہے۔

الوحدان ہے۔

الین کتابیں جو ان راویوں پر تکھی گئی ہیں جن کے ناموں کی تصریح نہیں کی گئی ہے ان

کتابوں کو المبهمات کا نام دیا گیا ہے۔ ان میں ایک کتاب خطیب بغدادی کی ہے جس کا نام "الاساء المبهمہ فی الانباء المحکمة" ہے اور دوسری کتاب ولی الدین عراقی کی ہے جس کا نام "المستفاد من مبهمات المتن والاسناد" ہے۔

110

# البدعة

ا - تعریف:

ا ) لغوی لحاظ ہے: لغوی لحاظ ہے بدعت " بدع" معنی انشاء (ایجاد کرنا) کا مصدر ہے

(القاموس) -ب) اصطلاح کے لحاظ ہے: اصول حدیث کی اصطلاح میں دین میں نئی بات پیدا کرنے جبکہ دین کمل ہو چکا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خواہشات اور رسوم و رواج کو

رین کا جزینانے کا نام بدعت ہے۔ دین کا جزینانے کا نام بدعت ہے۔

۲ - بدعت کی اقسام : بدعت کی دونشمیں ہیں۔

ا ) بدعت مکفرہ اس کا مرتکب اس کے سبب کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً وہ ایسا اعتقاد رکھے جس سے کفرلازم آتا ہو قطعی بات سے ہو کو جو شخص شریعت کے کسی الیے متواتر امر کا نکار کرے جو ضرور یات دین میں سے ہویااس کے برعکس اعتقاد رکھے اس کی روابیت رد کر دی جائے گی۔

ب) بدعت مفسنہ : اس بدعت کا مرتکب اس کی وجہ سے فاسق ہو جاتا ہے اگر چہ اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ ۳ - بدعتی کی روایت کا تکم :

راوی حدیث اگر بدعت مکفرہ کامر تکب ہے تواس کی روایت رو کر دی جائے گی۔ ب) اور اگر وہ بدعت مفسقہ کامر تکب ہے توجمہور کے نز دیک جوضیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی روایت دو شرطوں کے ساتھ قبول کر بی جائے گی۔

لہ اس بی روابیت دو سمر طوں نے ساتھ ہوں سر بی جانے ہی۔ ۱ - وہ اپنی بدعت کی طرف داعی نہ ہو۔ ۲ - الیمی بات کی روابیت نہ کرے جو اس کی بدعت کی ترویج کا سبب ہے۔

'' - کیامبتدع کی حدیث کا کوئی خاص نام ہے؟ مبتدع کی حدیث کا کوئی خاص نام نہیں البتہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیاہے اس کی حدیث نا قابل قبول ہو گی اگر قبول کی جائے گی تو مندر جہ بالا شرائط کو مد نظرر کھ کر ہی قبول کی جاسکے گی۔

14

# حافظه کی کمزوری

۱ - برے حافظے والا کیے کہتے ہیں ہ

سئی الحفظ وہ شخص ہے جواپی خطالعنی غلطی پراپنے صواب یعنی درستی کو ترجیح نہ دے سکے۔ سئی الحفظ وہ شخص ہے جواپی خطالعنی غلطی پراپنے صواب یعنی درستی کو ترجیح نہ دے سکے۔

۲ - اس کی قشمیں:

سئى الحفظ كى ووقتمين بين:

اگر حافظہ کی کمزوری اپنی ابتدائی زندگی ہی ہے ہواور ہر حالت میں اس کے ساتھ منسلک رہے تو بعض محدثین کی رائے کے مطابق اس کی روایت کر دہ خبر کو شاذ کہا جائے س

) لیکن اگر اس پر ضعف حفظ کی بیاری بعد میں طاری ہوئی ہے بر ھاپے کی وجہ سے یا بینائی ختم ہو جانے یا کتب خانہ جل جانے کے باعث تو اس کی خبر کو مختلف شار کیا جائے گا۔

۳ - اس کی روایت کا حکم:

ا ) کی بہلی قتم بیعنی جس کا حافظہ ابتدائی زندگی ہی ہے خراب چلا آیا ہواس کی روایت نا قابل قبول ہو۔

تبول ہو۔ ب) دوسری قتم یعنی مختلط کے تھم میں مندر جہ ذیل تفصیل ہے:

ب اور رق من من سنت من المستقبل بيان كى اور وه اس بين امتياز بهى كر سكتابهو تو وه مقول ہوگى - مقبول ہوگى - مقبول ہوگى -

مقبول ہوگی۔ ۱ - کیکن جو حدیث اس نے اختلاط کے بعد بیان کی ہوگی وہ ناقابل قبول ہوگی۔ ۱ - سیکن جو حدیث اس نے اختلاط کے بعد بیان کی ہوگی وہ ناقابل قبول ہوگی۔

۔ میں جو حدیث اس کے احماط سے بعد بیان کی ہوئی وہ ماہ قبل اس کی روایت کی ۔ اور الیمی روایت کی ۔ اور الیمی روایت کی ہوئی۔ اس کی روایت کی ہے یا بعد میں تواس حدیث کو قبول کرنے میں اس وقت تک توقف کیا جائے گاجب

تک وہ پیرامتیاز نہ کر لے۔

# RM P International. T F

114

# فصل چہار م

مقبول اور مردود کے در میان خبر مشترک

- بحث اول: خبری جس کی طرف نسبت کی جائے اس کے لحاظ سے اس کی تقتیم۔ - بحث دوم: مقبول و مردود کے در میان متفرق وشترک اقسام۔

# بهلامبحث

· خبر کی جس کی طرف نسبت کی جائے اس کے لحاظ سے اس کی تقسیم۔

خبری جس کی طرف نبیت کی جائے اس کے لحاظ سے خبر کی چار فتمیں ہیں۔ ۱ - الحدیث القدی۔ ۲ - المرفوع۔ ۳ - الموقف۔

اب اس بحث کوایک تناسل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے۔

# الحديث القدسي

۱ - حدیث قدسی کی تعریف.

س - المقطوع\_

ا ) لغوی لحاظ ہے لغت میں القدی کی نسبت "القدس" کی طرف ہے جس کے معنی ہیں

یا کیزگی <del>آن</del>ے

لعِنی وہ حدیث جو ذات اقد س لیمنی الله تعالیٰ کی طرف منسوب ہو۔

اصطلاح کے لحاظ سے : اصول حدیث کی اصطلاح میں وہ حدیث ہے جو حضور صلی اللہ

علیہ وسلم سے روایت ہو کر ہم تک اس طرح پنیے کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم

نے اس کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کی ہو۔

۲ - اس حدیث اور قرآن کے در میان فرق:

قرآن اور حدیث قدی میں فرق کے بہت سے پہلو ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور یہ

قرآن لفظاً ومعناً الله کی طرف ہے لیکن حدیث قدی کا مفہوم تو منجانب الله

ہے اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔

ب ) 💎 قر آن کی تلاوت عبادت ہے لیکن حدیث قد سی کی تلاوت اس طرح کی عبادت متصور

نهیں ہو گی۔ قرآن کے ثبوت کے لئے توائر شرط ہے جبکہ صدیث قدی کے ثبوت کے لئے توائر شرط

۳ - احادیث قدسه کی تعداد احادیث قدسیہ کی تعداد احادیث نبویہ کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ اس کی تعداد ووسو سے کچھ

س - مثال.

حضور صلی الله علیہ وسلم سے حضرت ابو ذرا نے روایت کی ہے جسے امام مسلم نے ای صحیح میں

بیان کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے . . " يا عبادى انى حرمت انظلم على نفسى وتعبلته بلينكم محرماً فلا نظالموا"

(اے میرے بندو! میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے اور تم لوگوں کے ورمیان بھی میں نے اسے ممنوع کر ویا ہے ہیں تم ایک دوسرے پر ہر گز کلم نہ کرو) ۔ ۵ - حدیث قدسی کی روایت کے لئے الفاظ

حدیث قدی کے راوی کے لئے دو لفظ ہیں وہ دونوں میں سے جس کو چاہے روایت حدیث کے لئے استعال کر سکتا ہے مثلاً: ا ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بر وييمن ربيعز وجل ``

The Real Muslims

119

(حضور صلی الله علیه وسم نے اپنے رب عزو جل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا)

ب 🤍 " تال الله تغالى فيمارواه عندرسول الله صلى الله عليه وسلم "

(بیرالله تعالی کا فرمان ہے جے حضور صلی الله علیه وسلم نے الله تعالی سے روایت کیا

ہے)۔ مرفقہ تارین

۲ - اس موضوع پرمشهور تصانیف: اسر مرضدع بریسر سرزیاد دمشین

اس موضوع پر سب سے زیادہ مشہور تصنیف عبدالرؤف منادی کی الاتحافات اسنیہ بالاحادیث القدسیہ ہے جس میں انہوں نے ۲۷۲ احادیث قدسیہ جمع کی ہیں۔

# المرفوع

ا - تعريف.

ا ) لغوی لحاظ ہے الغت میں المرفوع فعل "رفع" (بلند کیا) جو "وضع" (آثار دیا) کی ضد ہے کااسم مفعول ہے۔ گویا حدیث کو "مرفوع" اس کئے کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبیت الک بلند مقام کی طرف کی گئی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

نبت ایک باند مقام کی طرف کی گئی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصطلاح کے لحاظ ہے۔ اصول حدیث کی اصطلاح میں جس قول، فعل، تقریر اور صفت

ا اصطلاح نے محاظ ہے ۔ الصول حدیث کی اصطلاح یں جس موں ، سن معرر اور مسلم کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ حدیث مرفوع ہے ۔ آخی ن سر ہونیج

۲ - اصطلاحی تعریف کی توشیح.

ہروہ قول، فعل، تقریر اور مفیجیں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ مرفوع کے حدیث ہے۔ خواہ یہ نسبت بسند مصل ہویا حدیث ہے۔ خواہ یہ نسبت بسند مصل ہویا منقطع ہام فتم کی روایتیں واخل ہو میں موصول، مرسل، متصل اور منقطع تمام فتم کی روایتیں واخل ہو میں موسول، مرسل، متصل اور منقطع تمام فتم کی روایتیں واخل ہو میں موسول، مرسل، متصل اور منقطع تمام فتم کی روایتیں واخل ہو میں موسول، مرسل، متصل اور منقطع تمام فتم کی روایتیں واخل ہو میں موسول، مرسل، متصل اور منقطع تمام فتم کی روایتیں واخل ہو میں موسول، مرسل، متصل اور منقطع تمام فتم کی روایتیں واخل ہو

ستعقع اس طرح مرفوع نے دافرہ میں موصول، مرسل، منسل اور منسط عمام سم می رواییں واس جو جو ہو۔ جائیں گی۔ حدیث مرفوع کی نیمی مشہور تعریف ہے۔ البتہ اس تعریف کی وضاحت میں بعض دیگر اقوال بھی ہیں۔

س - اس کی اقسام:

تعریف بالا سے ظاہر ہو تا ہے کہ مرفوع کی چار اقسام پر مشتمل ہے: ا - مرفوع قولی -

۱ – سرنوں وق ۔ ۲ – مرفوع فعلی۔

مرفوع تقریری کی مثال: صحابی یا تابعی وغیرہ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۳ - مرفوع تقربری \_

۾ - مرفرع وصفي -

هم – مثاليس.

مرفوع فعلی کی مثال: صحابی یا تابعی وغیرہ بیہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

من و ) مرفوع وصفی کی مثال : صحابی یا تابعی وغیرہ سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وہ قول، فعل یا تقریر جس کی نبیت کسی ایک صحابی یا جماعت صحابہ کی طرف کی جائے اسے موقوف کمیں گے خواہ یہ نسبت سند کے ساتھ ہو یا منقطع سند کے ساتھ ۔

۲ - تعریف کی وضاحت.

سو - مثاليس.

تكذيب كى جائے )

تهيس جلايا

کے سامنے یہ عمل کیا گیا۔

لوگوں میں سب ہے بہتراخلاق والے تھے۔

نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہو، موقوف کھا جاتا ہے۔

الموقوف

ا ) لغت کے لحاظ ہے تعریف لغت کے لحاظ ہے موقوف دراصل "الوقف" مصدر کا

مفعول ہے، گویا کہ راوی حدیث اپنا سلسلہ سند صحابی تک پہنچا کر ٹھمر گیا اور اسے آگے -

اصطلاح کے لحاظ ہے . اطول حدیث کی اصطلاح میں ایسے قول، فعل ماتقر پر کو جس کی

موقوف قولي كي مثال. راوي كاكهناكه. " قال على بن ابي طالب رضي الله عنه. "حدثوا الناس بما بخرفون اتریدون ان بکذب الله و رسوله فله ( لوگون سے اس زبان میں

باتیں کرو جے وہ جانے سجھے ہوں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی

مرفوع قولی کی مثال : صحابی یا تابعی وغیرہ بیہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہیہ

موقوف فعلی کی مثال: امام بخاری کا قول: " وام ابن عباس و هومنتیم می

( حضرت ابن عباس نے تیم کی حالت میں امامت کی ) ۔

موقوف تقریری کی مثال: کسی تابعی کا قول: " نعلت کذا امام احد السحاب ولم يکر

علی "میں نے یہ کام ایک صحابی کے سامنے کیااور انہوں نے اس پر اپنی نا پیندیدگی کااظہار

۴ - موقوف كاايك دوسرااستعال.

موقوف کی اصطلاح کا استعال ہے ہے کہ صحابہ کرام کے سوا دوسرے لوگوں لینی تابعین سے جو

روایات آئی ہیں ان پر بھی موقوف کامشروط اطلاق ہو اے۔ مثلاً یہ کما جاتا ہے . " ندا حدیث و فقه فلان علی الزهری او علی عطاء و نحو ذلک "

یہ ایک الی حدیث ہے جس کو فلال راوی نے زهری یا عطایر موقوف کر دیا (زهری اور عطا

دونوں تابعی ہیں ) ۔ ۵ - فقها خراسان کی اصطلاح. فقها خراسان

ا ) مرفوع کو خبر کہتے ہیں۔ ب) اور موقوف کواژ کتے ہیں۔

لیکن محدثین ان سب کو "اثر" کا نام دیتے ہیں۔ اس لئے کہ لفظ "اثرت الثی " ہے

ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں "میں نے اسے روایت کیا " ۔

۲ - کیچھ اور الیی شاخیں جو حکماً مرفوع کے ضمن میں آتی ہیں: م این اقسام ہیں۔ جو اپنی ظاہری شکل و صورت میں موقوف کے دائرہ میں آتی ہیں۔

لیکن باریک بنی اور عقیقی نظروں سے غور کرنے والا ان کو مرفوع حدیث کا درجہ دیتا ہے۔ اس کئے

علماء محدثین نے ان پر مرفرع حکماً کا اطلاق کیا ہے۔ یعنی بظاہریہ حدیث موقوف ہے لیکن حکما اس کو مرفوع كاورجه ديا گيا ہے۔ درج ذيل صورتيں ابي ضمن ميں آتي ہيں۔ ایسا صحابی جو اہل کتاب سے روایت لینے میں معروف نہیں ہے وہ ایک ایسی بات کہہ

دے جس میں اجتماد کی گنجائش نہ ہو۔ اور نہ ہی اس کا تعلق کسی کی لغوی تشریح ہے ہو یا کسی اچھوتی مثال کی توضیح سے ہو۔ گزشتہ واقعات مثلاً ابتدائے '' فرینش کی خبر دینا۔

آنے والے واقعات مثلاً عظیم جنگوں فتنوں اور روز محشر کے احوال کی خبر ويناب

The Real Muslims

ایسے اعمال کی خبر دینا جن کے کرنے پر مخصوص سزا ہو۔ مثلاً راوی میہ کھے "من فعل كذافله اجر كذا" (جو فخض بيرك تواس كاصله بير هو گا-) صحابی کوئی ایبا فعل کرے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو۔ جیسا کہ حفرت علی ﷺ ب) سورج گربن کے موقع پر جو نماز پڑھی اس میں ہر رکعت میں دو سے زائد مرتبہ ر کوع میں گئے۔

ح ) کوئی صحابی میہ خبر دے کہ لوگ میہ کہتے تھے یا کرتے تھے یا اس طرح کے عمل کو ناپسند نہیں کرتے <u>تھ</u>۔

اگر اس بات کی نبیت حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانہ کی طرف کی جائے تو وہ مرفوع ہو گی۔ جیسا کہ حضرت جارم کا قول ہے "وسکنا نعزل علی عمد رسول اللہ علیہ وسلم نظیا (ہم حضور صلی اللہ غلیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے، اور اگر اس کی نسبت حضور صلی الله علیه وسلم کے زماند کی طرف ند کی جائے توجمهور کے

نز دبیک وہ موقوف ہو گی جیسا کہ حضرت جارم کا قول ہے " کنا اذا صعدنا کبرنا واذانزلنا سخائبه (ہم جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب نیچ اترتے تو تسبیح) د ) یا صحابی پیه که به "امرنا بگذااد نصیناعن کذااو منابسنة کذا" (مهمیں اس کا حکم دیا گیایا ممیں اس سے منع کیا گیا یا ایساکر ناسنت ہے۔)

وليم جيسا كه بعض صحابه كا قول ہے: "امر بلال ان "يشفع الاذن ويوتر الاقامة" (بلال کو تھم دیا گیا کہ کلمات اذان کو دو دوبار کہیں اور اقامت کے وقت کلمات أيك أيك باركمين - ) یا جیسا که ام عطیه کاول ہے: "ونصفاعن اتباع البخائزولم بعزم علینا " (جمیں

جنازوں کے پیھے کینے سے منع کیا گیا۔ اور یہ ہم پر لازم نہیں کیا گیا) یا جیسا کہ حضرت انس سے روایت کرنے ہوئے ابوقلابہ نے کما: "من اسنة اذاتزوج البكر على النبيب اقام عندها سبعا" (سنت بي ب تنبيه يركوني فخض بأكره كو . نکاح کر کے لائے توباکرہ کے پاس پہلے سات روز قیام کرے )اللہ

راوی مدیث کی روایت کرتے ہوئے صحابی کا ذکر کرتے وقت ان چار الفاظ میں سے كوكى لفظ كے "رفعه" يا "ينميه" يا "يبلغ به" يا "روايةً" (يعني صحابي نے بيه حدیث مرفوعاً روایت کرتے ہوئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے یا بیہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچاتے مہرتے با

صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہوئے ......) جیسا کہ اعرج کی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ " نے روابد لینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کی ۔ " تقاتلون قوماً صغار الاعین نسے (تم لوگ چھوٹی آکھوں والے لوگوں ہے جنگ کرو گے )

یا صحابی کسی آیت کی ایسی تفییر کرے جس کا تعلق اس آیت کے شان نزول سے ہو

جيساكه حضرت جابر كاقول ہے "كانتاليهود تقول: "من اتى امراة من دبرهاني تعلمها جاءالولد احول " اس يرالله تعالى في يه آبت نازل فرمانى: "نساؤ كم حرث لكم ..... الامیر الله مین کی کہ انتہا تھا کہ جو شخص اپنی ہوی کے ساتھ پشت کی طرف سے

وطی کرے گااس کے ہاں بھیگا بچہ پیدا ہوگا۔ ) اس پر اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل

فرمائی (تمهاری بویان تمهاری کھیتیان میں الخ)

باموتوف مدیث بطور استدلال پیش کی جا سکتی ہے،

اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ موقوف حدیث بھی صبح ہوتی ہے بھی حسن اور بھی ضعیف لیکن اگر

اس کی صحت ثابت ہو جائے تو کیااس سے استدلال کیا جاسکے گا۔ یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر موتوف حدیث نا قابل جمت ہے۔ اس لئے کہ یہ صحابہ کے اقوال وافعال ہیں۔ لیکن اگر یہ ثابت

ہو جاتے ہیں توان اقوال وافعال سے ضعیف احادیث کو قوت مل جاتی ہے۔ جیسا کہ مرسل کی بحث میں

گزر چکا ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کامعمول ہمشہ سنت پرعمل رہا ہے یہ اس وفت ہے جب اس پر مرفوع کا تھم نہ لگایا جائے۔ لیکن جب موقوف حدیث کا تھم لگ گیا ہو تو یہ مرفوع ہی کی طرح قابل جمت

المقطوع

ہے۔

ا ) لغوى شخقيق: مقطوع، قطع لفيظع (كاث دينا) سے اسم مفعول ہے۔ قطع،وصل كي ضد

اصطلاح کے لحاظ سے اصول حدیث کی اصطلاح میں مغطوع اس قول کو کہتے ہیں جس کی نبت ابعی یاس ہے نیچے کسی کی طرف کی گئی ہو۔

Muslims

The Real

٢ - اصطلاحی تعریف کی توضیح

مقطوع وہ قول یا فعل ہے جس کی نسبت تابعی یا تبع تابعی یا اس سے نیچے کسی فخص کی طرف ک جائے واضح رہے کہ "مقطوع" "منقطع" سے مختلف ہے اس لئے کہ مقطوع متن کے لحاظ سے اور منقطع سند کے لحاظ سے بعنی حدیث مقطوع تابعی یا غیر تابعی متصل ہواس کامتن سے کوئی تعلق نہیں

ہوتا۔ س – مثالیں

مقطوع قولی کی مثال: مبتدع کے پیھیے نماز کے سلسلے میں حضرت حسن بصری کا قول: "صل و علیہ بدعیہ" (اس کے پیچیے نماز پڑھ لورہی اس کی بدعت تووہ اس کے سر

مقطوع فعلى كى مثال جيسا كه ابراجيم محمد بن منتشر كاقول : " كان مسروق مر في الستربينه وبين العلمه ويفبل على صلامة وتخليهم ونياجم" (حضرت مسروق اسيخ اور اسيخ الل خانہ کے درمیان بردہ لئکا کر نماز میں مشغول ہو جاتے اور اپنے اہل و عیال اور ان کی

دنیاہے بھی بے خبر ہو جاتے ) ۴ - حدیث مقطوع سے استدلال کرنے کا حکم.

مقطوع حدیث سے احکام شرعیہ کے لئے استدلال نہیں کما جاسکتا اگرچہ اس کی نبیت قائل کی طرف درست ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ وہ کسی ایک مسلمان کا فعل یا کلام ہوتا ہے لیکن کوئی ایسا

قرینہ موجود ہے جو اس کے لئے مرفوع ہونے پر دلالت کر تا ہے جیساکہ تابعی کا ذکر کرتے ہوئے راوی کا یہ قول "رفع" (یعنی تابعی اسے مرفوعاً بیان کرتا ہے) تو ایس مدیث پر مرفوع مرسل کا تھم لگایا جائے گا۔ ۵ - مقطوع كالطلاق منقطع ير: امام شافعی اور طرانی جیسے محدثین نے لفظ "مقطوع" کا اطلاق "منقطع" پر بھی کیا ہے۔ اور

اس سے ان کی مراد وہ منقطع ہے جس کا اساد متصل نہ ہو۔ یہ اصطلاح زیادہ مشہور نہیں ہے۔ اس سلسط میں امام شافعی کے لئے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے۔ کہ انہوں نے یہ بات اس وقت کی تھی جب مقطوع

کے لئے اصطلاع ابھی مقرر نہیں ہوئی تھی۔ البتہ طرانی کے متعلق بدکہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اصطلاح سے ہٹ کر مجازا اس کااطلاق کیا ہے۔ ٢ موقوف ومقطوع يرمشهور تصانيف:

ا ) مصنف ابن ابي شيبه-The Real Muslims

110

ب) مصنف عبدالر ذاق \_ ح ) ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن المنذر کی تفاسیر \_

بحث دوم

مقبول اور مردود کے در میان دیگر مشترک اقسام

المسند

تعریف: ۱) لغت کے لحاظ سے تعریف ِ مند دراصل

ا ) لغت کے لحاظ سے تعریف مند دراصل "اسند" کا اسم مفعول ہے جس کے معنی ہیں "اضافت یا نبست کی "
ب اصطلاح کے لحاظ سے اصول حدیث کی اصطلاح میں "مند" وہ روایت ہے جس کی

ب) '' المفلال سے محاط سے 'اصول حدیث ی اصطلاح میں ''مند'' وہ روایت ہے جس کی ' سندانصال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہو <u>گال</u>ے ۲ - مثال .

ا ام بخاری نے اپنی صحیح میں بیہ روایت کی ہے۔ '' حدیثًا عبداللہ بن یوسف عن مالک ابی الزناد عن الاعرج عن ابی هربرہ قال: ''ان رسول

صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا شرب الکلب فی اناء احد کم فلیغسلہ سبعا ''''' ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان سے مالک نے، ان سے ابو الزناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ھربر ہ '' نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے: '' جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے سات بار دھولو)

اہے سات بار دھولو) سے الیمی حدیث ہے کہ اس کی سنداول سے آخر تک متصل ہے اور بیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہے۔

المتنصل

ا ) کغوی لحاظ ہے: "متصل" انصل کا سم فاعل ہے جو انقطع کی ضدہے اس کا دوسرا

نام موصول بھی ہے۔

اصطلاح کے لحاظ سے: اصول حدیث کی اصطلاح میں متصل وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو۔ خواہ وہ موقوف ہو یا مرفوع۔

مثال.

متصل مرفوع كي مثال. " مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن اسيه عن رسول صلی الله علیه وسلم انه قال کزا .... " (مالک نے ابن شماب سے، انہول نے سالم سے، انہوں نے عبداللہ ہے، انہوں نے اپنے والد ہے، انہوں نے حضور صلی

الله عليه وسلم ہے روایت کی آپ نے بیہ فرمایا .....)

متصل موقوف كي مثال: مالك عن نافع عن ابن عمرانه قال: كذا ..... " (مالك في نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے روایت کی انہوں نے میہ فرمایا .....)

٣ - كياقول تابعني كو بھي متصل كها جا سكتا ہے؟

عراتی نے کہا " آبعین کے اقوال اگر متصل الاسانید ہوں توانہیں غیر مشروط طور پر متصل نہیں كها جائے گا۔ البتہ بعض شرائط كے ساتھ انہيں متصل كهنا درست ہو گا۔ اور محدثين كے كلام ميں ايسے الفاظ آئے بھی ہیں مثلاً: ہذا متصل الی سعید بن استیب او الی الزهری او الی مالک و نحو ( یہ قول سعید بن الميتب يا زهري يا مالك وغيرہ تك متصل ہے) اس كے متعلق تكتے كى بات بيہ بنائي گئی ہے كہ اليبي جمليہ

روایات کو مقاطع کما جائے گا۔ اور ان پر متصل کا اطلاق اس طرح ہو گا جس طرح ایک اور چیز کی وصف بیک وقت ووایسے الفاظ سے کی جائے جولغت کے لحاظ سے متضاد ہوں ۔

# زیادات الثقات (ثقه راویوں کے اضافے)

۱ - زیادات الثقات سے مراد .

الزيادات إزياده ، كى جمع ب اور الثقات إلقه ، كى جمع ب - اور ثقه سے مراد ايساراوي جس ميں عدل اور ضبط وحفظ کی صفات پائی جاتی ہوں۔ زیادة انتقات سے مراد ثقه راویوں کی روایت کردہ کئی حدیث کے اندر وہ زائد الفاظ ہیں جن کا ذکر اس حدیث کے دوسرے تقد راویوں کی روایتوں سے

٢ - جن محدثين في اس موضوع يركام كياان ميس سع بعض كاذكر:

بعض ثقات کی روایت کر دہ احادیث میں اس قتم کے اضافوں نے دیگر علماء کی توجہ اپنی طرف

The Real Muslims

مبذول کر لی ہے اور انہوں نے ان کی تلاش وجتجو اور جمع و ترتیب میں بہت کام کیا۔ تاہم درج ذیل آئمہ حدیث نے اس میدان میں بہت شرت حاصل کی۔

ا ) ابو بکر عبرالله محمد بن زیاد النیسابوری ـ

ب) ابونعيم الجرجاني \_

ح ) ابوالوليد حيان بن محمر القرشي \_

زیادات کے مواقع .

ا ) منن کے اندر کسی ایک لفظ یا جمله کا اضافه۔

ب) اسٰادِ کے آندر ، موقوف کو مرفوع کرنا یامرسل کو متصل بنا دینا۔

م - تن مين زيادات كاحكم.

تتن کے اندر اضافے کے حکم کے متعلق علاء کے متعدد اقوال ہیں۔ ا ) لعض نے ان زیادات کو مطلقاً قبول کر لیا۔

ب) کیمض نے انہیں مطلقاً رو کر دیا۔ ج ) اور بعض نے انہیں اس صورت میں قبول کر لیا کہ اگر راوی کسی حدیث کو پہلی بار

اضافے کے بغیر روایت کرے، پھر کسی ووسرے سے من کر اضافہ کر لے اللہ مشہور محدث ابن الصلاح نے قبول و عدم قبول کے لحاظ سے اضافوں کی تین قشمیں کی ہیں۔ یہ بری اچھی تقسیم ہے۔ جس سے امام نووی وغیرہ نے بھی انقاق کیا ہے۔ متنوں

فتمیں ذیل میں بیان کی جارہی ہیں۔ الیااضافہ جس میں ثقات یا اوثق راویوں کی روایت سے مخالفت نہ ہواس کا تھم یہ ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے گا۔ اس لئے کہ اس کی حیثیت حدیث کی سی ہوگی جے مجموعی طور پر تقه راویوں میں سے ایک نے روایت کیا نے۔

الیا اضافہ جو ثقه یا اوثق راویوں کی روایت کے خلاف ہو۔ اس پر عدم قبول کا تھم جاری ہو گا جیسا کہ شاذ حدیث کی بحث میں پہلے گزر چکا ہے۔

ایسااضافہ جس میں نقد راویوں کی روایات سے مخالفت کاایک پہلو موجود ہویہ مخالفت صرف دوباتوں کے اندر منحصر ہوتی ہے۔

مطلق کو مقید کر دینا۔

عام کو خاص بنا دینا۔

اس تقتیم پر کوئی تھم لگانے سے ابن الصلاح نے سکوت اختیار کیا ہے اور امام نووی نے اپنی بیہ

The Real Portal

### 111

رائے دی ہے کہ " واضیح قبول ہزا الاخیر " ( دوسری قتم یعنی عام کو خاص کرنا کو قبول کرنا درست بات

۵ - تن میں اضافے کی مثالیں:

ر کتے کا برتن میں منہ ڈال دینا) والی حدیث کی روایت علی بن مسمر کے طریق سے ک

ہے۔ انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو رزین سے اور ابو صالح سے اور ان

دونوں نے حضرت ابو هريرہ سے بيہ حديث روايت کی ہے اس ميں ايک کلمہ "فليرقه" (اسے انڈيل دے) كااضافہ ہے جبكہ آئمش كے باقی شاگر دوں ميں سے

سمبیروی (اسے افزیں دیے) کا اصافہ ہے جبلہ اس سے ہای سا سرووں یا ہے۔ کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ان سب نے اس حدیث کو اس طرح ذکر کیا ہے۔ "اذاویخ الکلب فی اِناء احد کم فلیغسلہ سبع مرار" (تم میں سے کسی کے برتن میں

اضافہ اس خبر واحد کی طرح ہو گا۔ جسے صرف علی بن مسمر نے روایت کی ہے اور چونکہ وہ ایک ثقتہ راوی ہے اس لئے اس اضافے کو قبول کر لیا جائے گا۔

ب) ایسے اضافے کی مثال جس میں مخالفت ہے:

ایک حدیث میں ہے " یوم عرفہ و یوم اُنٹحروایام انتشریق عیدنااهل الاسلام وهی ایام اکل و شرب " ( ذوالحجہ کی نو تا ۱۳ تاریخ یعنی یوم عرفہ، یوم نحراور ایام تشریق، ہم

اہل اسلام کی عید کے ایام ہیں نیزیہ کھانے پینے کے بھی دن ہیں) اس میں پہلالفظ ""
د" یوم عرفہ " اس حدیث میں اضافہ ہے اس ایک طریق کو چھوڑ کر باقی کسی روایت میں یہ اضافہ موہ و نہیں ہے۔ اس حدیث کو اضافے کے ساتھ صرف موسی بن علی

میں یہ اضافہ موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کو اضافے کے ساتھ صرف موسیٰ بن علی بن علی بن رہاح نے اپنے والد اور انہوں نے حضرت عقب بن عامر سے روایت کی ہے۔ امام

ترندی اور اہام الد داؤونے اس کی تخریج کی ہے۔ اسی اضافے کی مثال جسس میں مخالفت کا کوئی پہلوموجود ہو۔ ایک حدیث ہے

ا ہی اضامے میں من ابو مالک اشجعی کے طریق سے روایت کی ہے۔ ابو مالک نے ربعی سے اور بعنی نے حضرت مذافعہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کی برحضور صلی

ے اور ربعی نے حضرت حذیفہ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ہمارے لئے ساری روئے زمین کو معجد اور مٹی کو ذریعہ طمارت قرار دیا گیا ہے۔ (قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: و

وتبعلت لناالارض كلهام حدا وعبلت تربتالناطهورا)

اس مدیث میں ابو مالک المجھی نے لفظ "تربتا" کی زیادتی کی ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور راوی نے اس حدیث میں اس لفظ کی روایت نہیں کی ہے بلکہ سب نے

اس مدیث کواس طرح روایت کیاہے۔ "وجعلت لنا الارض مجداً و طهوراً" (جارے لئے زمین کو مجد اور

ذربعه طهارت قرار دیا گیاہے۔ )

٢ - اساديس اضاف كاتكم: اساد میں اضافے کی بنیاد دوایسے مسائل پر مبنی ہوگی جو کثیر الوقوع ہیں ان میں سے ایک وصل مع

الارسال ( يعني أيك سند موصول مو اور ووسري مرسل ) كا تعارض اور ووسرا رفع مع الوتوف ( يعني ایک سند مرفوع اور ووسری موقوف) کا تعارض ان کے علاوہ اضافے کی جتنی صور تیں ہیں ان کے لئے علاء نے "المزیدنی متصل الاسانید" کے عنوان کے تحت الگ سے بحثیں کی ہیں۔ زیاوت لینی اضافے کے قبول ور د کے سلسلے میں علاء کے چار مختلف اقوال ہیں۔

ا ) وصل یا رفع کرنے والے راوی کے اضافے کو قبول نہ کیا جائے جمہور فقها اور اہل اصول کابھی مسلک ہے سیالھ

ارسال یا وقف کرنے والے راوی کے اضافے کو قبول نہ کیا جائے اکثر اصحاب حدیث کانی مسلک ہے۔ اضافے کو آگر رادیوں کی اکثریت روایت کر رہی ہو تو اسے قبول کر لیا جائے بعض

اصحاب حدیث کائی مسلک ہے۔ جورادی ضبط و حفظ میں سب سے بڑھ کر ہواس کے اضافے کو قبول کر لیا جائے بعض

اصحاب حدیث کایمی قول ہے۔ مثال صدیث "لا نکاح الابولی" ( نکاح کا انعقاد صرف ولی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ) اس کو

یونس بن ابو اسحاق البیعی اور ان کے بیٹے اسرائیل اور قیس بن الربیع نے ابو اسحاق سے سند متصل سے روایت کیا ہے۔ اور سفیان توری، شعبہ بن الحجاج نے ابو اسحاق سے مرسل روایت کی ہے سالم الاعتبار والمتابع والشامر

# لغت کے لحاظ سے "اعتر" کامصدر ہے اعتبار کے معنی میں امور پر ایسی باریک بنی سے

ہرایک کی تعریف:

غور کرنا کہ ان کے ذریعے اسی طرح کی دیگر چیزیں بھی پھپانی جاشیں۔ The Real Muslims

1000

۲ - اصطلاح کے لحاظ ہے: اصول حدیث کی اصطلاح میں کسی حدیث کی، جسے صرف ایک روای نے روایت کی ہو۔ دیگر طرق کی تلاش کو اعتبار کہتے ہیں۔ پاک یہ معلوم کیا جا

روای نے روایت کی ہو۔ دیگر طرق کی تلاش کو اعتبار کہتے ہیں۔ تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیااس کی روایت کرنے میں دوسرے راوی بھی اس کے ساتھ شریک ہیں یا

مصفے کہ آ مہیں۔ عمد العدال ا

ب) المتابع: اس کا دوسرانام " تابع " بھی ہے۔ ۱ - لغت کے لحاظ ہے: لغت میں متابع " تابع " کااسم فاعل ہے۔ جس کے معنی پیروی اور مدافۃ ۔ کر بعد

موافقت کے ہیں۔ موافقت کے ہیں۔ ۲ - اصطلاح کے لحاظ ہے: اصول حدیث کی اصطلاح میں متابع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اس کے راویوں کی حدیث فرد کے راویوں کے ساتھ لفظی اور معنوی یا صرف

میں اس کے راویوں کی حدیث فرد کے راویوں کے ساتھ لفظی اور معنوی یا صرف افظی طور پر مشارکت ہو جائے ایعنی افظی طور پر مشارکت ہو جائے اور تمام راویوں کا صحابی پر آگر اتحاد ہو جائے لیعنی سب نے ایک ہی صحابی سے روایت کی ہو۔

الشاہد:

لغت کے لحاظ ہے: یہ لفظ شہادت کا اسم فاعل ہے شاہد نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس حدیث فرد کی اصلیت ہے۔ اور یہ اس اس طرح سے قوت دیتا ہے جس طرح مدی کے موقف کو گواہ طاقت ہم پنچا ہے۔
 اصطلاح کے لحاظ ہے: اصول حدیث کی اصطلاح میں شاہد وہ حدیث ہے جس میں اس کے راویوں کی حدیث فرد کے راویوں کے ساتھ لفظی اور معنوی یا صرف معنوی طور

نیل ہے اعتبار دراصل متابع اور شاہد تک چنینے کے لئے غور وفکر کا ایک ڈھانچہ ہے اور نظام ہے۔

۳ - تابع اور شاہد کے لئے ایک دوسرے کی اصطلاح:
قبل ازیں تابع اور شاہد کی تعریف گزر گئی ہے۔ جس سے اکثر محدثین کا اتفاق ہے اور وہی مشہور ہے یہاں ان دونوں کی ایک اور تعریف بھی ہے ملاحظہ ہو۔

ا) تابع: حدیث فرد کے راویوں کے در میان لفظی مشارکت کا نام ہے خواہ صحابی میں

اتحاديهو بااختلاف به

The Real Muslims Portal

دوسرے الفاظ میں اعتبار دراصل تابع اور شاہدی جلاش اور جبتی کاایک طریقہ ہے۔

11

شاہد حدیث فرد کے راویوں کے در میان معنوی مشارکت ہو خواہ صحابی میں اتحاد ہو
یا اختلاف بھی ایسابھی ہوتا ہے کہ ایک کے نام کا اطلاق دو سرے پر ہوتا ہے۔ چنا نچہ
تالع کے نام کا اطلاق شاہد پر اور شاہد کے نام کا اطلاق تابع پر ہوتا ہے۔ اور بقول
حافظ ابن حجراس میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کا اصل مقصد و مدعا ایک
تی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حدیث فرد کا کوئی اور مسئلہ روایت تلاش و جبجو کے بعد
معلوم کیا جائے اور اس طرح اسے تقویت فراہم کی جائے۔

مهم - مثالعت

( )

- لغوی لحاظ سے: تابع، وافق کے ہم معنی ہے اس لئے متابعت کے معنی موافقت کے ہوئے۔

۲ - اصطلاح کے لحاظ سے: اصول حدیث کی اصطلاح میں متابعت میں راوی کا روایت حدیث میں کسی دوسرے راوی کے ساتھ شریک ہونے کا نام ہے۔

ب) اس کی قشمیں: متابعت کی دوقشمیں ہیں: ۱ - متابعت نامہ: بیر کہ راوی کے ساتھ مشارکت سند کی ابتداء ہی ہے ہو جائے۔

ا بھی ہے ہو جاتے ہے۔ کہ راوی کے ساتھ مشار کت سند کے دوران میں ہو۔ ۲ - متابعت ناقصہ: بید کہ راوی کے ساتھ مشار کت سند کے دوران میں ہو۔

۵ - مثاليل.

میں ایک الیں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جسے حافظ ابن حجرنے متابعت نامہ متابعت ناقصہ اور

شاہر سب کے لئے پیش کیا ہے شکالہ شاہر سب کے لئے پیش کیا ہے شکالہ

امام شافعی نے اپنی کتاب "الام" میں مالک سے روایت کی ہے، انہوں نے عبداللہ بن وینار سے، انہوں نے عبداللہ بن وینار سے، انہوں نے حضرت ابن عمر سے، جنہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. "الشر تشع و تسعون، فلا تصوموا حتی تروا الملال، ولا تعظووا حتی تروہ، فان غم علیم فا کملوا العدة ثلاثین " (ممینہ ٢٩ دن کا بھی ہوتا ہے اس لئے روزہ نہ رکھو جب تک کہ جاند نہ دیکھے لو اور روزے رکھنا بند نہ کرو جب تک جاند نہ دیکھے لو اور روزے رکھنا بند نہ کرو جب تک جاند نہ دیکھے لو اور روزے رکھنا بند نہ کرو جب تک جاند نہ دیکھے لو اور روزے رکھنا بند نہ کرو جب تک جاند نہ دیکھے لو اور کہا ہوگا ہے اور کھا جائے تو تعمیل کی گنتی پوری کر لو) ۔

ان الفاظ پر مشمل حدیث کے متعلق سب لوگوں کا خیال ہے کہ امام شافعی حضرت امام مالک

ے روایت کرنے میں منفرد ہیں اس لئے انہوں نے اس حدیث کو امام شافعی کی روایت کر دہ غریب احادیث میں شار کیا ہے۔ کیونکہ امام مالک کے شاگر دوں نے امام مالک سے ایک سند سے اس کی روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں۔ ''فان غم علیکم فا قدروا لہ'' (اگر بادل ہو تو اس کا اندازہ لگا

### 144

لو) \_ لیکن اعتبار بعنی خلاش و جنجو کے بعد ہم نے حضرت امام شافعی کی اس سہولت کے لئے متابعت آمد، متابعت ناقصہ اور شاہد کو بھی پالیا۔

ا ) متابعت نامہ بخاری کی عبداللہ بن مسلم الفعنبی سے روایت ہے جو امام مالک سے بعینہ اسی سند سے روایت کرتے ہیں جس میں ہے۔ " فان غم علیم فاکملوا العدۃ ثلاثین "

اگر تم پر بادل جھاجائے تو تمیں کی گفتی پوری کر او) -

متابعت ناقصہ ابن خزیمہ نے عاصم بن محمد سے روایت کی ہے جنہوں نے اپنے والد محمد بن زید سے انہوں نے اپنے والد محمد بن زید سے انہوں نے اپنے داوا عبداللہ بن عمر سے سے لفظ « نکملوا ثلاثین "

تھی بن زید سے انہوں نے ایچے واوا عبداللہ بن مرسے نیہ نفط مستعوا علایان (نوتنیں پورے کر لو) کی روایت کی ہے۔

شاہد: نسائی نے محمد بن حنین ہے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے اور انہوں نے حضور ضلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: "فان غم علیم فاکملوا العدة ثلاثین " (اگرتم پر بادل چھا جائے توتیس کی گنتی بوری کر لو) -

ان الفاظ پر مشتمل حدیث کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ امام شافعی حضرت امام مالک سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ اس لئے انہوں نے اس حدیث کو امام شافعی کی روایت

مالک سے رویت رکھ میں شار کیا ہے۔ کیونکہ امام مالک کے شاگر دول نے امام مالک سے اس ایک

سند ہے اس کی روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ سے ہیں۔ فان غم علیکم فاقدر والہ (اگر بادل ہو تو اس کا اندازہ لگالو) لیکن اعتبار یعنی تلاش وجستجو کے بعد ہم نے

حضرت امام شافعی کی اس روایت کے لئے متابعت نامه، متابعت ناقصہ اور شلید کو بھی پالیا ہے۔ ۱) متابعت نامه بخاری کی عبداللہ بن مسلم القعنبی سے روایت ہے جو امام مالک سے بعیبنہ

مثابعت نامہ بخاری کی عبداللہ بن سم اسبی سے روایت ہے بورہ ما کا ملک ہے ہیں۔ اس سند سے روایت کرتے ہیں، جس میں ہے " فان غم علیکم فاکملوا العدة ثلثین " (اگر

آپ لوگوں پر بادل جھا جائے، تو پھر تمیں کی گنتی پوری کر لو) ب) متابعت ناقصہ ابن حزیمہ نے عاصم بن محمد سے روایت کی ہے، جنبوں نے آپ کے والد محمد بن زید سے انہوں نے اپنے واداعبداللہ بن عمر سے بید لفظ " فکملو اثلاثین ( تو تمیں

بورے کر لو) روایت کی ہے۔

ج) شاہد : نسائی نے محمد بن حنین سے ، انہوں نے حضرت ابن عباس سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا " فان غم علیکم

فا كملوا العدة ثلاثين " (اگرتم بربادل جيما جائيں، توتيس كى گنتى پورى كرلو)

imm

باب اول

اب تدریب الرادی جلد دوم ص ۱۷۷-

۳ می تدریب الراوی جلد دوم ص ۱۸۰

۳ برهة النظرص ۲۲

ے۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری، امام ترزی، امام احمد اور امام ابن ماجہ نے کی ہے۔

۱۔ اصل سند سے مراد اس کا وہ سراہے جس میں صحابی ہوتا ہے۔ صحابی سلسلہ سند کی ایک کڑی ہوتا ہے۔ لینی اگر صحابی ایک ہو تو ایس صدیث غریب مطلق کماتی ہے۔ حافظ ابن حجرنے اصل سند کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ "سلسلہ روایت کے مدار و مرجع کو اصل سند کستے ہیں خواہ اس تک و بنجے والے طریق لینی سلسلہ ہائے روایت متعدد ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ مدار و مرجع سند کا وہ سراہے جس میں صحابی ہوتا ہے " حافظ ابن حجر کے کلام سے ملاعلی قاری نے یہ نتیجہ لکالا ہے کہ صحابی اگر آیک ہو تو ایسی حدیث میں غرابت نہیں ہوگی لینی اسے غریب شار نہیں کیا جائے گا۔ ملاعلی قاری دلیل بیہ ہے کہ صحابہ کرام عدول لینی پاکیزہ کرنے والے ہیں میری (لینی صاحب کتاب) کی رائے ہے ہے کہ ابن حجر کا یہ مقصد نہیں ہے، واللہ اعلی، اس کی دلیل ہے ہے کہ حافظ ابن حجر نے حدیث غریب کی ہے تعریف کی ہے کہ "غریب وہ حدیث ہے جس کاراوی صرف اعلی، اس کی دلیل ہے ہے کہ حافظ ابن حجر نے حدیث غریب کی ہے تعریف کی ہے کہ "غریب وہ حواہ ہے صورت سند کے کئی بھی حصے میں کیوں نہ چیش آ جائے " لینی رادی کا تفرد خواہ صحابی کے موقع و محل میں ہی

کیوں نہ پایا جائے، اس لئے کہ صحابی سلسلہ سند کی آیک کڑی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ 2۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے کی ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے ''اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہوتا ہے ''

۸ به بخاری و مسلم-

9 . مین صدیت کو لفظ عن، کے ساتھ روایت کرناعتصر کملانا ہے، اس کی تفصیل آ گئے آ رہی ہے۔

۱۰ مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو حدیث کی روایت کرتے ہوئے سلسلہ روایت یعنی سند کے کسی نقص یا عیب کی پردہ پوشی کر جائے۔

اات تدریب الراوی جلبراول ص ۷۵، ۷۹-

۱۲ ۔ ابیہ سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

الم الما ا

۱۳ ۔ علی سے مراد حضرت علی کرم الله وجه ہیں۔

۱۴۰ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔

10 - بعض روایات میں بیر الفاظ بیں "لملال الطّول" مطلب بیہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں بہت سی احادیث صحیحہ کی روایت اس خوف سے نہیں کی کہ کہیں کتاب کی طوالت سے لوگ اکتانہ جائیں۔

ایعنی ایسی احادیث جن میں حدیث صحیح کی وہ شرطیں موجود تھیں جن پر محدثین کا جماع ہے۔

۱۲ علوم الحديث ص ۱۲

۱۸ ۔ ہمارے بھائی نصلتہ الشیخ واکٹر محمود المیرہ جوبڑے محقق عالم میں آج کل اس کتاب کی ان احادیث کا تتبع کر رہے ہیں جن کے متعلق امام ذہبی نے کوئی فیصلہ نہیں و یا ہے۔ چھان بین کے بعد وہ ایسی احادیث کے حسب حال تھم لگائیں گے ان کا

ارادہ ہے کہ اس کام سے فارغ ہو کر متدرک کو نئے سرے سے طبع کرائیں گے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔

19 ۔ یہ اہل تلم امیرعلاؤالدین ابو الحسن علی بن بلیان ہیں جن کی وفات ۲۳۹ء میں ہوئی تھی، انسوں نے صیح ابن حبان کی اس نئ ترتيب كا نام والاحسان في تقريب ابن حبان، ركهاتها-

۲۰ - تدریب الراوی جلد اول، ص ۱۰۹ -

۲۱ - تدریب الراوی جلد اول ص ۱۰۹ -

۲۲ - تدریب الراوی جلد اول ص ۱۱۵ تا ۱۱۸ ـ

۲۳ - بخاری این کتاب میں باب کا جو عنوان قائم کرتے ہیں اے ترجمتر الباب کما جاتا ہے اور تمسدی کلمات کو مقدمہ کانام و یا جاتا ہے۔ آپ متراجم ابواب اور مقدمات میں بھی اکثراحادیث ہی درج کرتے ہیں۔ مترجم۔

۲۴ علوم الحديث ص ۲۴ ـ

۲۵ ہے۔ معالم انسنن جلد اول ص ۱۱۔

٢٦ ٥٠ جامع ترزي شرح تحفته الاحوزي، كتاب انعل جلد ١٠، ص ٥١٩ \_

۲۷ - نخنز الفكر، ص ۲۹ -

۲۸ - حوالة سابق، ص ۲۴ ـ

۲۹ - تدریب الراوی، جلد اول ص ۱۶۰ -

· ٣٠ ترمذي شريف، فضائل جهاد جلد پنجم، ص ٣٠٠ مع شرح ستحفة لا حوذي \_

اس سن اربعہ اور سنن وارئی ہے۔ مولف نے اس کتاب میں صحیحیں ، سنن اربعہ اور سنن وارئی ہے صدیثیں چھانٹ کر جمع کر دی ہں پھر خطیب تیریزی نے اس کی تر تیب بہتر بناکر اور اس میں اضافہ کر کے اسے , مشکاۃ المعیا بیج ، کے نام سے مدون کیا۔

۳۲ ہ عربی کی اصل عبارت میں منطنات کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کی تشریح بقول منولف یہ ہے۔

سس مظنات جمع بصطنة كي (طاءكي زير كے ساتھ )منطنة الثي كامطلب اس چيز كے وجود كي جگه ہے اس لئے عربي ك اس عنوان کے معنی میہ ہول گے "الی کتابیں جن میں حسن کے ذمل میں آنے والی احادیث کا وجود ہے۔

# The Real Muslims

۱۳۲۰ امام ترزی نے بیر حدیث کتاب الطهارة میں درج کی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کی روایت ابوالزناد سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ہے کی ہے۔

۳۵ - علوم الحديث، ص ۲۲ -

٣٦ - "معتف بالقرائن" سے کیا مراد ہے،

متف استف بیتف احتفافالینی گھر جانا ہے اسم فاعل ہے جب سمی چیز کے چاروں طرف دوسری چیزیں جمع ہو جائیں تو ور میانی چیز دوسر مختلف چیزوں کے در میان گھر جاتی ہے، قرائن : جمع ہے قریندگی، جس کے معنی ہیں، ندس اثر، اور علامت کے جو کسی دوسری جزی نشان دہی کرے، جیسے دھوال اڑر ہاہو، تواس سے اشارہ ہو تا ہے کہ کہ کمیں آگ گلی ہوئی ہے. اس

طرح بعض ایسی علمات و نشانات ہوتے ہیں . جونی الحقیقت سمی خبر احاد کی مطلوبہ شرائط سے پچھ زائد ہوتے ، ہیں ، اگر کوئی الیمی خبراحاد جو مقبول ہونے کے ضروری شرائط رکھنے کے علاوہ پچھے ایسے مزید قرائن بھی رکھتی ہو، جس سے اس کے اندر مزید قوت

پیدا ہو گئی ہو، تواس خبر مقبول میں امتیاز پیدا ہو جاتا ہے، اور پیر امتیاز ان اخبار احاد میں نہیں ہوتا، جواس طرح کے قرائن سے خالی ہوں، اس لئے یہ امتیاز رکھنے والی خبر احاد کے مقابلہ میں قابل ترجیج ہوتی ہے، - (مترجم) -

عسر ترزي شريف - كتاب القدر، جلد چارم. ص ۴۵٠ - اس حديث كي روايت امام احمد نع بھي كي ہے -

۳۸ ... بخاری شریف - کتاب الطب، جلد دہم، ص اے امع شرح فتح الباری - اس حدیث کی روایت امام مسلم، امام ابو داؤر اور امام احمد نے بھی کی ہے۔

٣٩ ۽ ابوداؤد۔

" بحث دوم

ومهاب صحیح مسلم۔

اس ابو داؤو، ترمذي شريف-

۴۲ ۔ بعض علماء نے ان کی جالیس سے اوپر قشمیں بتائی ہیں۔

٣٧٧ - علوم الحديث - باب معرفة الموضوع ص ٨٩ -

٣٧٧ \_ معزفة علوم الحديث ص 21. ٢٧-

۵س حواله سابق۔

٣٦ ۽ تدريب الرادي جلد اول ص ١٨١-

٣٧ يه ترندي شريف مع شرح تحفة الاحوذي جلدادل، ص ١٩٦٩، ٣٢٠ -

٨٧ . تعلوم الحديث ص ٩٣. الكفايين ص ١٣٣١، ١٣٣ باب التشتروني احاديث الأحكام والتجوز في فضائل الاعمال-

99 - تدريب الراوي جلد اول ص ٢٩٨، ٢٩٩، فتح المغيث جلد اول ص ٢٦٨ -

۵۰ - شرح النغبنز . ص ۴۲ -

۵۱ بخاری شریف، کتاب انصلاق، جلداول، ص ۹۰ -

۵۲ ۔ علمائے حدیث نے صحیح بخلری میں درج شدہ معلق احادیث کی چھان میں کر کے ان کی مفصل سندیں بیان کی ہیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر کا کام سب سے عدہ ہے۔ انہول نے اس موضوع پر جو کتاب تصنیف کی ہے اس کا نام، تغلیق و التعييق ، رکھاہے۔

۵۳ من جننه النظر، ص ۲۳، تابعی وہ محض ہے جے حالت اسلام بین سمی صحابی کے دیدار کاشرف حاصل ہو جائے اور اس

کی وفات حالت اسلام میں ہو۔

٣٥٠ صحح مسلم - كتاب البسرع -

۵۵ به رساله الشافعي ص ۲۱سـ

۵۱ - اکتفاینز ص ۲۱، انتدریب جلد اول ص ۲۹۵ -

۵۷ - انڈریب جلداول ص ۲۱۴۔

۵۸ انتقریب مع النذریب جلد اول ص ۲۰۸ -

۵۹ - ما کم نے اپنی کتاب معرفة علوم الحدیث صفحه نمبر ۳ پراس کو بیان کیا ہے اور احمد البزار اور طرانی نے اوسط میں اس

کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے۔ (مجمع الزوائد ص ١٧٦

٢٠ القاموس جلد دوم ص ٢٢٦٠ ـ

41 - شرح الفية العراقي جلد اول ص ١٨٠ -

٦٢٣ - معزنة علوم الحديث ص ١٢٠ \_

٣٢٠ - شرح النينز العراقي جلد اول، ص ١٩٠، النزريب جلد اول ص ٢٢٥ -

۲۲ علوم الحديث ص ۲۲ ـ

٢٥٠ الكفاية ص ٢٥٨.

**۷۷** علوم الحديث ص ۷۷، ۸۷ ـ

عور الكفايترص الاسر ويد الكفاية ص ٢٥٠

٢٩٠ ابن ماجيه كتاب الجهماد جلد دوم ص ٩٢٥ -

+2 مه ابن ماجه، كتاب اتامة الصلاة والسنينر فيها، جلد اول، ص ٢٢١ حديث نمبر ٥٠٠٥-

اك مقدمه مسلم شرح نووي ج ص ۹۳

۲۷ ـ التدریب الراوی جلد اول ص ۲۸۳ ـ

اس ٢٨٠ حواله سابق ص ٢٨٠-

مع کے انڈریب الراوی جلد اول ص ۲۸۶۔

۵ ے ۔ حدیث کی اس نوع کاؤکر حافظ ابن حجرنے منبتر الفکر میں کیا ہے۔ ابن حجرسے پہلے نہ توابن الصلاح نے اور نہ ہی

نووی نے اس کا تذکرہ کیا

٧٧ ٤ القاموس جلد سوم ص٢٠٣١ -

تواعد معلومہ سے مراد وہ عام قواعد ہیں عطاء نے جن کااشنباط نصوص عامہ صحیعہ سے مجموعی طور پر جائزہ لے کر کیا <u>۽</u>

٨ ٤ - ميزان الاعتدال جلد سوم ص ٢٦٨ \_

24۔ اندریب جلد اول ص ۲۹۵، النجنز اور اس کی شرح ص ۴۷ اور اس کے مابعد کے صفحات۔

۸۰ ۔ نمجننہ الفکر اور اس کی شرح ص ۲ س

٨١ - مقبول سے مراد وہ مفہوم ہے جو صحح اور حسن دونوں حدیثوں کے راوی کو شامل ہے، یعنی عادل اور قوی حافظہ والا یا عادل جس كا حافظه كمزورينه هو\_

۸۲ - نمینز الفکر اور اس کی شرح ص ۳۷، ابن حجر کااشارہ ابن الصلاح کی طرف ہے جنہوں نے مشر اور شاذ کو یکسال قرار دیاہے، علوم الحدیث ص ۷۲۔

۸۳سه اندریب جلداول ص ۲۴۰۰

۸۴ ۔۔۔ یمال معروف کا ذکر اس لئے نہیں ہوا ہے کہ یہ مردود کی قسموں میں سے ایک قتم ہے۔ بلکہ اس کا ذکر صرف اس کے مد مقاتل بعنی مشرکی مناسبت سے ہوا ہے ۔ ورنہ معروف تو مقبول کی قسموں میں سے ایک فتم ہے جسے بطور استدلال مجی پیش کیا جاسکتا ہے یہ بات اہل علم کے باں معروف ہے۔

٨٥- اس كئے كه معلل اسم مفعول ب مللم سے جس كے معنى بين الهاه لعنى بهلا ديا۔ اس كئے ماں اگر اپنے بيچ كو بهلا دے تواسے تعلیل الام ولدھا کتے ہیں۔

٨٩٠ اس كئے كدرباعي (چهار حرفي) فعل سے اسم مفعول پر نہيں آبار ديكھنے علوم الحديث ص ٨١

۸۷ - نخبته انفکر اور اس کی شرح ص ۴۸، ۴۹ ۸۸ ۔ ابن ماجہ نے اس کی روایت کی ہے باب قیام اللیل جلد اول ص ۳۲۲

٨٩- مستملي وه مخص ہے جو شخ کي بيان كر وہ الفاظ كو بلند آواز ميں سننے والوں لينني شاگر دوں تك پہنچا دے جب كمه شاگر دول کی تعداد بهت زیاده نهو به

۹۰ به تدریب الراوی جلد اول ص ۲۷۰

۹۱ بخاری شریف، باب بدء الوحی

۹۲ بخاری شریف باب ابعتن

۹۳ القاموس جلد اول ص ۸۲۲

م 90 م بخارى شريف باب الجماحة المام مسلم باب الزكاة ، موطاامام مالك كتاب الشعر جلد دوم ص 901

94 - اس واقعه کی تفصیلات آریخ بغدار جلد دوم ص ۲۰ پر ملاحظه سیجیج

۹۹ ۔ مسلم شریف کتاب البحتائز جلد ہفتم ص ۳۸، ترندی شریف جلد سوم، ص ۳۷۸ ۔ دونوں محدثین نے اپنی اپنی روایتوں میں ابو ادریس کا اضافہ کیاہے اور اسے حذف بھی کر ویاہے

۹۷ ترندی شریف کتاب انتخمیر ، سوره واقعه جلعرتنم، ص ۱۸۴ کیکن روایت کے الفاظ میہ ہیں : « مجھے سورہ ہود، واقعہ اور

مرسملات نے بوڑھاکر دیا، ژندی نے فرمایا۔ "پہ صدیف حسن اور صحیحہ سر Muslims Portal The Real

114

٩٩٥ القاموس جلد سوم ص ١٦٦

99 ۔ ننجنہ اور اس کی شرح ص ۳۷

۱۰۰ یہ طعن راوی کا آٹھوال سبب ہے

ا ۱۰ ۔ پیہ طعن راوی کانواں سبب ہے

۱۰۴ - النجنة اوراس كي شرح ص ۵۲

سواں سیہ طعن راوی کا دسواں اور آخری سبب ہے

۱۰۴ - القاموس جلداول ص ۲۴۸

۱۰۵ - بخاری شری**ف** 

۱۰۶ ه بخاری شریف کتاب التیم ، جلد اول، ص ۸۲

۱۰۷ء بخاری و مسلم شریف

۱۰۸ علی شریف

۱۰۹ جناری و مسلم شریف

۱۱۰ بخاری ومسلم شریف

ا ۱۱ به بخاری ومسکم شریف

۱۱۳ بخاری شریف

ساااب مسكم شريف

۱۱۵ جغاری شریف جلداول ص ۱۵۷

۱۱۶ - حلبته الاولياء جلد دوم ص٩٦

114 مندی اس تعریف کومحدث حاکم نے قطعیت کے ساتھ قبول کیا ہے اور ابن حجرنے نخبتہ الفکر میں بھی اسے درست

تسلیم کیا ہے۔ اس تعریف کے علاوہ مندکی اور بھی تعریفیں کی گئی ہیں۔

۱۱۸ بخاری شریف جلد ادل ص ۷۴

119ء علوم الحديث ص ٧٤ الكفايننه ص ٣٢٣ اور بعدكے صفحات

۱۲۰ ۔ انتقریب جلد اول ص ۲۴۸ ۔ امام شافعی اور امام مالک اس قتم کے اضافے کو قبول کر لینے کے حق میں ہیں جب کہ

احناف کامسلک اسے رو کرنے کا قائل ہے۔

۱۲۲ ۔ صحیح مسلم مع شرح نووی جلد پنجم ص ۴

سااء خطیب بغدادی نے فرمایا " میں قول جارے نزدیک درست ہے" الکفایتر ص ۱۱۳

۱۲۷ء ید مثال اور اس کے ارسال اور وقف کے سلسلے میں راویوں کا اختلاف ا**کٹ**ابینہ ص ۴۰۹ پر ملاحظہ سیجئے

129

۱۲ مصدیث فرد حدیث غریب کا دوسرا نام ہے۔ جس میں اصل سند بعنی صحابی یا در میان سند میں صرف ایک راوی

ایت کرنے والا ہو۔ جیسا کہ حدیث غریب کی بحث میں گذر چکا ہے

ا ۔ ایک چیزی اقسام آپس میں ایک دوسرے کی قتیم کھلاتی ہیں

اات شرح نخبة الفكرص ٣٨

۱۲ شرح نجنهٔ انفکرص ۳۷



متعلق جرح وتعديل

بحث اول : راوی اور اسے قبول کرنے کی شرائط۔

بحث دوم: جرح وتعدیل کی کتابوں پر ایک طائر انه نظر۔ بحث سوم: جرح وتعدیل کے مراتب۔

بحث اول

راوی اور اسے قبول کرنے کی شرائط۔

چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ رواۃ ہیں اس لئے صحت

174 حدیث اور عدم صحت کی معرفت کے سلسلے میں ان کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے۔ اسی بنا پر علماء حدیث نے راویوں بر اپنی توجہ بوری طرح مرکوز رکھی اور ان کی روایات کو قبول کرنے کے لئے وقیق اور ٹھوس شرطیں مقرر کی ہیں۔ جو ان حضرات کی بالغ نظری، سلامت فکری اور وسعت نظری پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ شرائط جن کاراوی کے اندر ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے اور وہ شرائط جنہیں قبول *حدیث* و افبارکیلئے معیار بنایا گیا ماضی کے ادوار سے دور حاضر تک دنیای کوئی قوم ان کی نظیر نہیں پیش کر سکی اگرچہ دور حاضر سائنفاک طریق کار اور دقیقہ رسی میں ممتاز ہے لیکن اس میں بھی خبروں کو منتقل کرنے والے افراد اور اواروں کے لئے وہ شرطیں تو کیا جو علائے حدیث نے راوی کے لئے لگائی تھیں بلکہ ان ے کم بھی نہیں لگائی گئیں۔ سرکاری خبر رسال ایجنسیال روزانہ ایسی بے شار خبریں دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلاتی ہیں۔ جن پر سننے والوں کو نہ تو اعتاد ہوتا ہے اور نہ ہی ۱۵۰ن کی صدافت کو تشکیم كرنے كے لئے تيار ہوتے ہيں۔ اس كى بنيادى وجہ يہ ہے كه سننے والوں كے نزديك ان خبرول كے راوی مینی ذرائع مجبول ہوتے ہیں۔ یہی ذرائع خبروں پر سے اعتاد اٹھ جانے کا باعث بنتے ہیں۔ کیونکہ اکثراو قات جلد ہی ان کے جھوٹ کاپول کھل جاتا ہے۔ ۲ - راوی کے مقبول ہونے کی شرطیں . حدیث و فقہ کے جمہور ائمہ کا جماع ہے۔ کہ راوی کے اندر دو بنیادی شرائط کا ہونا ضروری عدالت: اس سے مراد راوی کا عاقل، بالغ، مسلمان اور فسق و فجور اور یا کباز متقی ہونا ضبط: اس سے مرادیہ ہے کہ راوی دوسرے ثقہ راوبول کی محالفت کرنے والانہ جو

ب) ضبط اس سے مرادیہ ہے کہ راوی دوسرے تقد راویوں کی محالفت کرنے والا نہ ہو اس کا حافظہ برا نہ ہو اور فاش غلطیوں سے محفوظ ہو۔ نیز بے خبر، سادہ لوح اور وہمی بھی نہ ہو۔ سا ۔ عدالت کس طرح ثابت ہوگی ؟

عدالت مندرجہ ذیل دو چیزوں میں سے کسی ایک سے ثابت ہوگی۔ ۱ ) راوی کے حالات کی چھان بین کرنے والے، علماء جنہیں علمائے تعدیل کہا جاتا ہے، یا ان میں سے کوئی ایک عالم کھلے الفاظ میں اس راوی کی عدالت بیان کر دے۔

یاس راوی کے عادل ہونے کی اتنی زیادہ شہرت ہو کہ اکثر اہل علم اسے عادل راوی کی حیثیت سے جانتے ہوں۔ اس کی عدالت کے ثبوت کے لئے کسی تعدیل کنندہ کے بیان کی ضرورت نہیں، آئمہ اربعہ (امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام

184

احمد) سفیان توری، سفیان بن عیبینر اور امام اوزاعی ایسے ہی حضرات ہیں جنہیں کسی آ تر ما کرین شد

تعدیل کی ضرورت نہیں۔

س - ثبوت عدالت کے سلسلے میں ابن عبدالبر کا معلک.

ابن عبدالبركتے ہیں كہ ہروہ عالم جو عدالت كا حامل ہو آواب علم كا اہتمام كر تا ہو اس كو اس

وقت تک عادل ہی قرار دیا جائے گا جب تک اس پر واضح طور پر کوئی جرح ثابت نہ ہو جائے اس بات کی دلیل مدے رہے پیش کر ترمیں

وليل ميه حديث پيش كرتے ہيں۔ وليل ميه حديث پيش كرتے ہيں۔ وليكل ہذا العلم من كل خلف عدوله ينغون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، و تاويل

الجاہلین " اس علم (حدیث) کے حامل ایک دوسرے کے پیچھے بیشہ ایسے عادل لوگ ہوں گے اسے حد

ے تجاوز کرنے والی تحریف باطل پر ستوں کی گھڑی ہوئی اور جاہلوں کی تاویل سے پاک کرتے رہیں گے۔ گے۔

اس حدیث کو ابن عدی نے الکامل وغیرہ میں روایت کیا ہے۔ عراقی نے کما ہے کہ اس حدیث کے جملہ طرق ضعیف ہیں۔ نیکن بعض علاء نے کثرت طرق کے باعث اسے "حسن" کما ہے۔

ابن عبدالبر كابيہ قول علاء كے ہاں پسنديدہ نہيں ہے اس بليے كہ بيہ حديث ہى ضيح نہيں ہے۔ بالفرض اس كواگر ضيح مان ليا جائے تواس كامفہوم بيہ ہو گا كہ عادل لوگوں كوايك دوسرے كے پیچھے اس كے، علم

۵ - راوی کا ضبط کیسے بھیانا جاتا ہے:
 جب کوئی راوی اپنی آکٹرروایات میں سے پنتہ کار اور ثقه راویوں کی موافقت کرنے والا ہو تو

اسے صحیح الصبط تسلیم کیا جائے گا۔ اگر شاذ و نادر کہیں ان سے مخالفت کرے گاتو یہ مخالفت اس کے صبط پر اثر انداز نہ ہوگی لیکن اگر اس کی مخالفت بکثرت ہو تو اس کا ضبط مجروح ہو جائے گا۔ اور اس کی روایت قابل ججت نہیں ہوگی۔

۲ - کیانسی بیان کے بغیر ہی جرح و تعدیل قبول کر بی جائے گی؟

1) صحیح اور مشہور روایات کے مطابق تعدیل کو تو کسی سبب کے ذکر کیئے بغیر ہی قبول کر لیا جائے گااس لئے کہ اس کے اسباب بے شار ہیں جن کا تعین بہت مشکل ہے اس لئے کہ تعدیل کنندہ کو صرف یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اس نے یہ کام نہیں کیا یا وہ اس کامر تکب نہیں ہوا، یا یہ کہ وہ فلاح کام کرتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔

ب) سکین راوی پر جرح بغیر شرح و تفییر کے قبول نہیں کی جائے گی، اس بیے کہ اس کا كرنا وشوار نبيل ہے۔ كھريد بات بھى ہے أكر جرح كے اسباب ميں لوگ مختلف الرائے ہوتے ہیں۔ بعض ناقدین الی باتوں کی بنا پر جرح کر دیتے ہیں جو جرح کے قابل نہیں ہوتیں۔ ابن الصلاح نے کہا ہے: "بی نظرید فقہ اور اصول فقہ کا مسلمہ نظریہ ہے " خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ حدیث کے نقاد اور حفاظ المئمہ میں سے متاز لوگوں مثلاً امام بخاری اور امام مسلم دغیرہ کا بھی کی مسلک ہے۔ اور اس بہے امام بخاری نے راوبوں کے ایسے گروہ کی روایات کو ججت تنظیم نہیں کیا جن پر امام بخاری کے سوا دوسرے محدثین کی طرف سے پہلے ہی جرح ہو چکی تھی۔ مثلًا عكر مه اور عمر بن مرزوق وغيره -اور مسلم نے سویدبن سعیداور ایک ایس جماعت کی روایات کو جمت تشلیم کیا ہے جس پر تھلم کھلا جرح و تنقید ہو چکی تھی امام ابو داؤ د نے بھی ایساہی کیا ہے اور میہ چیزاس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ سب کے سب اس طرف گئے ہیں کہ جرح اس وقت تک ثابت نئیں ہوتی جب تک جرح کا سبب نہ بیان کیا جائے کے

۷ - کیا فرد واحد کی جرح و تعدیل کی بنا پر راوی میں جرح و تعدیل کا ثبوت ہو سکتا ?حـ

ا ) صحیح بات یمی ہے کہ فرد واحد کی جرح و تعدیل کی بنا پر رادی میں اس کا مبوت ہو سکتا

ایک قول ضعیف بیہ بھی ہے کہ اس کے ثبوت کے بیے کم از کم دو افتحاص کی طرف جرح وتعدیل کا ہونا ضروری ہے۔

> ٨ - أيك بى راوى كاندر جرح وتعديل كالمجتمع مونا. حب ایک راوی کے اندر جرح و تعدیل کے دونوں اسباب جمع ہو جائیں تو:

قابل اعتاد بات میں ہے کہ جرح کو ترجیح دی جائے گی بشرطیکہ جرح کے اسباب مفصل

بي<u>ا</u>ن ہوں۔

ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ اگر جرح کرنے والوں کے مقابلہ میں تعدیل کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو تعدیل ہی کو ترجیح ہو گی مگر ہے قول قابل اعتاد نہیں

9 - ایک مخص سے ایک عادل راوی کی روایت کا تھم.

100

ا ) اگر ایک عادل رادی کسی مخض کی روایت کر رہا ہو تو اکثر ناقدین کے نز دیک بیہ اس بات کی دلیل نہیں ہو گی کہ اس سے اس مخض کی تعدیل بھی ہو گی۔ ایک قول بیہ بھی ہے کہ اس کی تعدیل ہو جائے گی۔

صحت کو مجروح نہیں کر عتی اور نہ ہی اس کے راویوں پر قدح قرار دی جا عتی ہے۔ اگرچہ ایک ضعیف قول کے مطابق اس پر صحت حدیث کا علم لگایا جا سکتا ہے اور علم الاصول کے ماہرین میں الآمدی کی بھی یمی رائے ہے مگر اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں مربحث کی مخوائش ہے۔

١٠ - فتق سے تائب ہو جانے والے كى روايت كا تحكم

ا ) فتی سے تائب کی روایت قبول کرلی جائے گئی۔ ب) گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث میں کذب بیان کرنے والے کی توبہ کے باوجود بھی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔

۱۱ - ایسے مخص کی روایت کا حکم جو حدیث بیان کرنے پر اجرت لے

ا ) امام احمد، اسحاق اور ابو حاتم وغیرہ کے نز دیک اجرت لینے والے کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ کی جھنے جم شد میڈیں ہے ، نعبہ ملفین کے بعد الفین

ب) بعض دیگر محدثین مثلاً امام ابو تعیم الفضل بن دکین وغیرہ کے نزدیک قبول کرلی جائے گی۔

ح ) ابو الحق شیرازی کا فتوی ہے کہ وہ فخص جو روایت حدیث میں مشغول رہنے کے باعث النے عیال کے لئے روایت حدیث پر النے عیال کے لئے معاش کا بندوبست نہ کر سکتا ہو اس کے لئے روایت حدیث پر اجرت لینا جائز ہے۔

۱۲ - جو هخص سل پیندی کی طرف بھائی ہوئی بات ند کر سکتا ہو اور کثرت نسیان میں معروف ہواس کی روایت کا حکم:

جو فخض صدیث سننے اور سنانے کے اندر تساہل برسنے میں معروف ہو اس کی روایت قبول نہ ہو گی۔ مثلاً وہ مخص جو عین ساع صدیث کے وقت نیند سے احتیاط نہ کرے یا اصل حدیث سے مقابلہ کئے بغیر بیان کرنا شروع کر دے اس کی روایت قبول نیس کی جائے گی۔

ب) اسی طرح جو محق حدیث کے معاطے میں کسی کی طرف سے جھائی ہوئی بات قبول کر لینے میں مشہور ہو مثلاً اسے کوئی محفق کسی بات کی تلقین کرے اور وہ یہ معلوم کئے بغیر کہ بید حدیث ہے لوگوں سے اس کی روایت کرنا شروع کر دے ایسے معلوم کئے بغیر کہ بید حدیث ہوگی۔

ح ) اسی طرح اس محفق کی روایت بھی قبول نہ کی جائے گی جو اپنی روایتوں میں کثرت سے محول جانے میں مشہور ہو۔

اس خوض کی روایت کا تھم جس نے حدیث بیان کی اور بھول گیا:

اس نے کون کون سی حدیث یا تو کوروایت کی ہیں۔

اس نے کون کون سی حدیث یا تی تعریف ایسا استاد یا شیخ جے یہ یاد نہ رہے کہ اس کی روایت کی ہیں۔

اس کے کون کون سی حدیث یا اس کی قطعی نفی کر دی ہو مثلاً شیخ یوں کے کہ اس کی تعلیم نفی کر دی ہو مثلاً شیخ یوں کے کہ اس کی روایت کا تعیم دوایت نمیں کی "۔

اس نے کون کون سے حدیث روایت نمیں کی "۔

۱ - رو کر وی جانے ی: اگر کے اس کی سی کی کر وی ہو سی کی یا کا سے سے
"میں نے اسے یہ حدیث روایت نہیں کی " 
۲ - قبول کر کی جائے گی: اگر شیخ اس کی نفی کرنے میں تردد کرے مثلاً یہ کے
"مجھے نہیں معلوم" یا: "مجھے یاد نہیں" وغیرہ -

ج ) کیا صدیث کو قبول نہ کر ناشخ یا اس کے شاگر دہیں ہے کسی ایک کی عدالت کو مجروح کر دے گا؟ حدیث کو قبول نہ کرنا دونوں میں ہے کسی کو مجروح نہیں کرے گا اس لئے کہ اس معاطے میں دونوں کیساں ہوں گے اور کوئی کسی سے بڑھ کر قاتل طعن یا جرح نہیں ہوگا۔ جرح نہیں ہوگا۔ ب ایک مثال ہے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے: (عن ربیعہ بن انی عبدالرحمٰن عن سمیل

بن ابی صالح عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قضی بایمین مع الشامه)
الشامه
ابو داور، ترخدی اور ابن ماجه میں ایک روایت آتی ہے جے ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن نے سیل بن ابی صالح سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے دھرت ابو هریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ مدی سے قتم لے کر فیصلہ فرمایا۔ اس روایت کے بارے میں عبدالعزیز بن محمد الدراوروی نے کما "مجھ سے ربیعہ بن ابو عبدالرحمٰن نے سیل کے واسطے سے یہ الدراوروی نے کما "مجھ سے ربیعہ بن ابو عبدالرحمٰن نے سیل کے واسطے سے یہ

مدیث روایت کی۔ پھر میں نے سہیل سے ملاقات کی اور ان سے اس مدیث کے

بارے میں دریافت کیا توانہوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس پر میں نے ان سے

The Real Muslims Portal

184

کہا، کہ اس مدیث کو آپ کی روایت سے ربیعہ نے مجھ سے بیان کیا ہے " اس ملاقات و گفتگو کے بعد سہیل اس مدیث کی ان الفاظ میں روایت کرنے لگ گئے کہ "مجھ سے یہ مدیث عبدالعزیز نے بیان کی، ان سے ربیعہ نے مجھ سے من کر بیان کی، میں نے ربیعہ کو بتایا تھا کہ میں نے یہ حدیث اسے لینی ربیعہ کو حضرت ابو هریرہ سے مرفعاً بیان کی تھی۔

ھ) اس موضوع پر سب سے زیادہ مشہور کتاب: خطیب بغداوی کی ہے جس کا نام ہے "افغار من حدث ونی" ۔

# بحث دوم

## جرح وتعدیل کے موضوع پر کتابوں کاعام جائزہ

چونکہ حدیث کی صحت و ضعف کے تھم کا وارومدار چند امور پر مبنی ہے جن میں راویوں کی

عدالت اور ان کا ضبط و حفظ ہے، یا پھران کی عدالت و ضبط پر طعن لینی جرح اس وجہ سے علاء حدیث نے الی کتب تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا جن میں راویوں کی عدالت و ضبط کا معیار نمایت اعلی ورجہ کے قابل اعتاو اور متند آئمہ حدیث کی آراکی روشنی میں قائم کر کے پیش کیا جاسکے۔ اس عمل کو تعدیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ان ہی کتب میں وہ امور وسائل بھی بیان کئے جاتے ہیں جن کی بنا پر بعض راویوں کی عدالت و صبط کی صفات مجروح ہو جاتی ہیں۔ ان مسائل کوعاول و غیر متعقب آئمہ و محرثین کے خالات و افکار سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اور ان سے ان میں کتب سے تعدیل این میں متبد میں متبد دن محرثین کے خالات و افکار سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اور ان میں کا کہ جد جہ سے تعدیل این میں متبد دن محرثین کے خالات و افکار سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اور ان میں متبد دن محرثین کے خالات و افکار سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اور ان میں متبد دن متبد دن متبد دن دن میں میں متبد دن دن میں کو خالات و افکار سے اخذ کیا جن کے دن این میں کو خالات و افکار سے اخذ کیا جات ہو جاتی ہیں۔

پر بھی راوپوں می عدامت و طبط می صفات مجروح ہو جاتی ہیں۔ ان مسائل کو عادل و غیر متعصب آئمہ و محدثین کے خیالات و افکار سے اخذ کیا جاتا ہے، اور اس عمل کو جرح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہیں دونوں پملوؤں کو طحوظ رکھ کر اس موضوع پر تصنیف شدہ کتابوں ''کتب الجرح و التعدیل'' کا نام۔ دیا جاتا

اس عنوان پر مختلف و متنوع کتابیں ہیں۔ بعض ان میں ایی ہیں جو عادل و ثقتہ راویوں کے اقوال پر مشتل ہیں اور بعض اس کے برعکس ضعیف اور جرح کی ز د میں آئے ہوئے راویوں کے حالات و

واقعات پر مشمل ہیں۔ بعض کتابیں الی بھی ہیں جو عادل و ثقہ اور ضعیف و بجروح دونوں قسموں کی تفاصیل کا مجموعہ ہیں۔ ایک اور پہلو سے بھی ان کتابوں میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ بعض میں راویان حدیث کاعلی العموم مذکرہ کیا گیا ہے اور یہ مدنظر نہیں رکھا گیا کہ ان میں حدیث کی کئی کتاب یا کتابوں

کے تمام راویوں کا احاطہ ہو جائے جب کہ بعض کتابوں میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ان میں حدیث

IMA

ی کسی ایک کتاب یا کتابوں کے تمام راویوں پر گفتگوی جائے۔

اس موضوع پر علماء جرح و تعدیل کی تصنیفی خدمات کو اہل علم نے بلاشبہ نہایت قدرومنزلت کی

نظرسے دیکھا ہے۔ اور ان کے عمل کو بردا کارنامہ قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ ان حضرات نے پہلے تمام

راویوں کے تراجم لین حالات زندگی کا بغور جائزہ لیا اور ان کے متعلق ہونے والی جرح و تعدیل کو بلا کم

و کاست بیان کر دیا ہے۔ پھر ان راویوں کے شیوخ (جن سے انہوں نے احادیث روایت کیں)

اور شاگر دوں (جنہوں نے ان سے روایتیں کی) کا تفصیلی تذکرہ کیا نیز آیہ بھی بتایا کہ ان راویوں نے كن كن مقامات كاسفرافتيار كيااور كب اپنے شيوخ سے ملے، اس سلسلے ميں ان حضرات نے زمان

و مکاں کی تحدید ایسے ورست طریقے سے کی کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے بلکہ اگرید کما جائے تو بے جانہ

ہوگا کہ دور حاضری تہذیب یافتہ تومین اس معیار کے قریب بھی نہیں پہنچ سکیں جو علمائے حدیث نے راویان حدیث کے حالات زندگی پر مشمل موسوعات (انسائیکلوپیڈیان) کی تصنیف میں قائم کیا تھا اور

جس کے ذریعے انہوں نے راویان حدیث کے متعلق مکمل ریکارڈ بمیشہ بمیشہ کے لئے محفوظ کر لیاتھا۔ اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے۔ ذیل میں ایسی بعض کتابوں کا تذکرہ کیا جا آ ہے۔

امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر۔ اس کتاب میں ثقنہ اور ضعیف دونوں قسمول کے

راوبوں کا تذکرہ ہے۔ ۲ - ابن ابی حاتم کی الجرح و التعدیل - اس میں بھی دونوں قسموں کے راویوں کا تذکرہ

ہے۔ اور بد ذکورہ بالا كتاب سے بورى طرح مشابت ركھتى ہے۔ ابن حبان کی القات ۔ اس کتاب میں صرف ثقه راویوں کا تذکرہ ہے۔

ابن عدی کی الکامل فی الضعفاء جیسا کہ اس کے نام سے ظاہرہے اس میں صرف ضعیف راوبوں کا تذکرہ ہے۔

عبدالغنی مقدسی کی الکمال فی اساء الرجال، اس کتاب میں حدیث کی چھ کتابوں ( بخاری مسلم، ترندی، ابو داؤد، ابن ماجه اور نسائی ) کے راوبوں کا تذکرہ ہے۔

اس میں ثقبہ اور ضعیف دونوں قتم کے راوی آگئے ہیں۔

ذ ہی کی میزان الاعتدال، یہ کتاب ضعیف اور متروک (بعنی ایسے تمام راوی جن ی

جرح ہوئی اگر چہ یہ جرح قبول نہیں کی گئی) راویوں کے تذکرے کے لئے مخصوص ابن حجري تهذيب التهذيب، بيه كتاب وراصل "الكمال في اساء الرجال" نامي كتاب

کی بهتراور مخضر شکل ہے۔

179

# بحث سوم

## جرح وتعدیل کے مراتب

ابن ابی عاتم نے اپنی کتاب "الجرح والتعدیل" کے مقدمہ میں جرح و تعدیل کے عمل کو چار مراتب پر تقسیم کیا ہے۔ اور ان میں ہرایک کا تھم بیان کیا ہے۔ بعد میں علاء نے جرح و تعدیل کے ان چاروں مراتب پر دو مراتب کا اور اضافہ کر دیا ہے۔ جس کے بعد اب جرح و تعدیل کاعمل چھ مراتب

پر منقسم ہو گیا۔ ان کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ سیجے۔ ۱ - تعدیل کے مراتب اور ان کے الفاظ

ا ) کسی راوی کی توثیق میں مبالغہ پر مشتمل لفظ، یا اسم تفضیل لفظ جو اُفغل کے وزن پر آئے ،

تعدیل کے سب سے ارفع معیار کو ظاہر کراتا ہے۔ مثلاً یوں کما جائے فلاں شخص وہ ہے جو شخص وہ ہے جو شخص وہ ہے جو لاگوں میں سب سے زیاوہ نقابت کا حامل ہے "

و ول من سب سے ریوہ تھا ہت ہوگاں ہے ، بب) پھر توثیق کے لئے ایک یا دو صفات استعال کر کے توثیق کو مو کد بنایا جائے " ثقة لقة " یا " ثقة ثبت " (بهت ہی ثقه یا ثقه اور پخته کار)

) اس کے بعد توثیق راوی کا درجہ ہے جس میں ایسا لفظ استعال کیا گیا ہو جو توثیق پر دلالت کر تا تو ہو لیکن اس کی تاکید نہ ہو جیسے کما جائے " لُقتہ" یا "ججۃ" ( لُقتہ ہے یا ججت ہے ) وغیرہ۔

جمت ہے) وغیرہ۔ پھر الیے الفاظ جو راوی کی تعدیل پر دلالت کریں لیکن اس میں ضبط شامل نہ ہو مثلاً کما جائے "صدق" (بہت سچا) یا "محلّہ الصدق" (سچائی پر قائم)

یا "لاباس به" (اس میں کوئی خرابی نہیں) وغیرہ البتہ "لاباس به" کا فقرہ معین کسی راوی کے سلسلے میں استعال کریں توبیہ فقرہ ثقہ اور پوری طرح اعتماد راوی ہی کے بارے میں استعال کرتے ہیں۔

پھر بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں راوی کی توثیق یا تجربہ کی کوئی علامت نہیں ہوتی جسے کوئی علامت نہیں ہوتی جسے کوئی کے "فلال شخف" (فلال شخض عمر رسیدہ بزرگ ہے) یا "روی عنہ الناس" (اس شخص سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے یاروایت کرتے ہیں) پھرلیک ایسا طریق بیان بھی ہے جو جرح راوی کی طرف اشارہ کرنے والا ہے۔ جیسے پھرلیک ایسا طریق بیان بھی ہے جو جرح راوی کی طرف اشارہ کرنے والا ہے۔ جیسے

10+

" فلال صالح الحديث" ليتني فلال هخض روايت حديث كي صلاحية ركهتا ہے۔ يا فلال "يكتب حديثنه" ( فلال هخض احاديث لكھ ليتا ہے۔ )

۲ - تعدیل راوی کے ان مراتب کا حکم:

ا ) مندرجہ بالا مراتب میں سے پہلے تین مراتب کے حامل راوی کی روایت قابل جمت ہو گی۔ اگر چدان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔

ب) لیکن چوتھا اور پانچواں مرتبہ ایباہے جس کے حامل راوی کی روایت قابل جمت نہیں، لیکن ان کی احادیث لکھ لی جائیں گی اور از مائش کے لئے ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ ۲۔ کہ

راوی کا ضبط و حفظ کس درجہ کا ہے اگرچہ پانچویں مرتبے کا راوی چوتھے مرتبے کے راوی کے مقابلہ میں کمتر ہے۔

و ) چھٹے مرتبہ والے راویوں کی روایت کو قابل جمت نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن ان کی روایت کو قابل جمت نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کو روایات کو لکھ لیا جائے گا۔ اس کے کہ ان کے عدم ضبط کامعالمہ پوری طرح واضح ہوتا ہے۔

۳ - جرح کے مراتب اور اس کے الفاظ

ا) زم رویه پر دلالت کرنے والے الفاظ (جرح کے سلیلے میں سب سے زیادہ نرم الفاظ ہوتے ہیں) جیسا کہ کہا جائے "فلاں لین حدیث یا قیہ مقال" (فلاں هخص حدیث میں نرم رویہ اختیار کرتا ہے) یا بید کہا جائے (اس راوی کے متعلق باتیں کہی گئی ہیں)

ب) پھر ایسے الفاظ جن میں ناقابل جمت ہونے کی صراحت ہو۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہوں، جیسے کما جائے، "فلال لائحتج بہ" یا "ضعیف" یا "له مناکیر" (وہ قابل

جبت نہیں ہے یاضعیف ہے یااس کی مرویات "منگر" ہیں۔

ر ) پھرا سے الفاظ جن میں زیر بحث راوی کی روایات کی عدم کتابت کی صراحت ہو جائے مثل " فلان لا بکتب حدیثہ " یا "لا نحل الروایہ عنه" یا "ضعیف جداً" یا طواہ بالمرہ " (وہ تو اپنی حدیث کو لکھتا ہی نہیں) یا (اس سے روایت لینا ہی درست نہیں) یا (وہ بست زیادہ ضعیف ہے) یا (وہ بالکل ہی کرور ہے) درست نہیں) یا (وہ بست زیادہ ضعیف ہے) یا (وہ بالکل ہی کرور ہے) درست نہیں کے ذریعے راوی پر جھوٹ وغیرہ تہمت لگائی جائے جیسا کہ کما جائے سے نظال متم بالكف جن کے ذریعے راوی پر جھوٹ وغیرہ تہمت لگائی جائے جیسا کہ کما جائے ساقط یا " فلال متم بالكوضع " یا " بسرق الحدیث " یا " ساقط یا "

متروک " یا "لیس بفته" (فلال هخص پر جھوٹ کی تهمت گل ہے) یا (وضع حدیث کا

- 101

اس پر الزام ہے) یا (حدیثیں چراتا ہے) یا (اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے) یا ہد نقہ نہیں ہے)۔

- ھ) پھر ایسے الفاظ جو اس کے جھوٹ ہونے پر دلالت کرتے ہوں۔ جیسے "کذاب"،
  " د جال"، "وضاع" یا "یکذب" یا "یضع" (بہت جھوٹا) یا (بہت فریبی) یا
  (بواجعلماز) یا (جھوٹ بکتاہے) یا جعلمازی کرتاہے)۔
- و) بھروہ الفاظ جو اس کے جھوٹ کی عادت کی انتہا کو بیان کریں ہیہ صورت سب سے زیادہ بری ہے جیسا کہ کہا جائے فلان اکذب الناس یا "الیہ المنتئی فی الکذب" یا "ہو رکن الکذب" (فلاں شخص سب سے بڑھ کر جھوٹ ہے) یا (فلان کی ذات پر جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے) یا (فلاں شخص جھوٹ کارکن رکین ہے)
  - جرح کے اُن مراتب کا تھم
  - ا ) پہلے دو مرتبے والوں کی احادیث نا قابل حجت ہوں گی لیکن ان کی احادیث صرف اعتبار کی بین مرتبے دوسرے مرتبع کی سی جائیں گی۔ اگر چہ دوسرے مرتبع والے راویوں سے کم ورجہ کے ہوں گے۔
  - ب) لیکن آخری جار مراتب والے راویوں کی احادیث نه لکھی جائیں گی اور نه قابل جمت ہوں گی اور نه ہی ان کاانتہار کیا جائے گا۔

101

باب دوم

ا - علوم الحديث ص ٩٦ مخضراً

خاص اصطلاح مراد لی ہے۔ واللہ اعلم

٧ ۔ ايسے راويوں كے منبط و حفظ كى اس طرح آزمائش كى جائے كى كہ ان كى روايت كو تقد راويوں كى روايت پر پر كھا جائے كا اگر موافقت ہوگى تو ان روايات كو بطور استدلال پيش كيا جائے كا ورنہ نہيں۔ اس تشريح سے يہ بات واضح ہو كئى كہ جس راوى كى "صدوق" كا لفظ استعال ہواس كى روايت كو آزمائش سے پہلے قابل مجت تسليم نہيں كيا جائے كا۔ اس لئے جس كا يہ محمدوق" كى صفوق" كى صفوق" كى صفوق تو الے راوى كى حديث حسن ہوتى ہے وہ غلطى پر ہے۔ كيوں كہ حديث حسن قابل مجت ہوتى ہے، يہ ائمہ جرح و تعديل كى اصطلاح ہے۔ البتہ حافظ ابن مجرف صدوق كے نفظ سے اپنى كتاب تقريب النهذيب، يس اكيك

روایت اس کے آ داب، کیفیت ضبط فعل اول ، روایت ضبط کرنے کی کیفیت اور اس کے مخل کے طریقے۔

فصل دوم زروایت کے آواب۔

۔ بحث دوم : مخل کے طریقے اور ادائیگی کے الفاظ۔

- بحث سوم: تحرير حديث، اس كاضط اور اس پر تفنيف ـ

701

بحث اول:

حدیث سننے کی کیفیت، اس کامخل اور اس کے ضبط کی صورت۔

ا - تمهيد:

کیفیت ساع حدیث سے مراد تیا ہے کہ جو شخص شیوخ سے ساع کرنا چاہتا ہے اس میں کن کن

شرائط اور موزوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے ماکہ وہ اجھی طرح تیار ہو کر اپنے شخ سے سنے پھر اس کی روایت کو اپنے علاوہ کسی موزوں آدمی تک پہنچائے مشلاً ایک خاص عمر کے ہونے کی وجونی یا ۔ استنحابی شرط۔

مخمل مدیث سے مراد بشیوخ سے مدیث حاصل کرنے کے طریقوں کا بیان ہے ۔ صنبط سے مراد : ایک طالب مدیث اپنے شیخ سے حاصل کر دہ مدیث کو ایسے طریقہ سے محفوظ کرے جس

کے ذریعے اسے پورے اطمینان کے ساتھ الی صورت میں جسے اس نے حاصل کیا تھا دوسرے تک پہنچا سکے۔

اصول حدیث کے علماء نے علوم حدیث کی اس شاخ کی طرف پوری توجہ دی ہے چنانچہ انہوں نے نہایت عرق ریزی اور باریک بنی کے ساتھ اس کے قواعد و شرائط وضع کر کے متحل حدیث کے

طریقوں کے مراتب و امتیازات قائم کر دیئے ہیں۔ ان میں سے بعض مراتب دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہیں۔ اور یہ اہتمام وانصرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت و عظمت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ آکہ ایک شخص سے دوسرے تک انتقال حدیث نهایت حفاظت و احتیاط کے ساتھ ہوسکے۔

اور ہر مسلمان کو ان واسطوں پر پورا اطمینان ہو جن ہے ہو کر حدیث اس تک پیچی ہے اور اے ان کے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ واسطے انتنائی محفوظ اور وقیقہ رسی پر مبنی ہیں۔ ۲ - کیا محمل جو سٹ کے لئے اسلام اور بلوغ شرط ہے؟

۲ - کیا تخل حدیث کے لئے اسلام اور بلوغ شرط ہے؟
صحیح روایت کے مطابق تخل کے لئے اسلام و بلوغ کی شرط شیں ہے البتہ دوسروں تک پنچانے
کے لئے ان دونوں باتوں کی شرط ہے جے جیسا کہ شرائط راوی کی بحث میں پہلے گزر چکا ہے ای بنا پر ایسے
مسلمان بالغ کی روایت نے لی جائے گی جس نے اسلام لانے اور بالغ ہونے سے پہلے کوئی حدیث سی

ہو۔ اور اسلام لانے اور بالغ ہونے کے بعد کسی کو سنائی ہو۔ لیکن بیہ ضروری ہے کہ بالغ ہونے سے قبل وہ سن شعور و تمیز کو ضرور پہنچ چکا ہو۔

بعض کا خیال ہے بھی ہے کہ مخل کے لئے بھی بلوغ ضروری شرط ہے۔ لیکن بیہ قول درست نہیں ہے اس لئے کہ مسلمانوں نے کم عمر صحابہ مثلاً حضرت حسن معضرت ابن عباس وغیرہ کی روایت کر دہ احادیث کو قبول کر لیا ہے ادریہ فرق روانہیں رکھا کہ ان میں سے کون سی احادیث بلوغ ہے پہلے کی ہں اور کون می بعد کی۔

۳ - کس عمر میں ساع حدیث شروع کر نامتحب ہے؟

ا ) ایک رائے یہ ہے کہ ساع حدیث کی ابتداء تمیں برس کی عمر میں مستحن ہے۔ اہل شام کی میں رائے ہے۔

ب) ایک رائے یہ ہے کہ بیں برس کی عمر میں مستحن ہے۔ اس پر اہل کوفد نے اتفاق کیا

ح ) ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہیں برس کی عمر میں ساع حدیث کیا جاسکتا ہے۔ اہل بھرہ کی رائے ہی ہے۔

بعد کے ادوار میں درست بات سے ہوئی کہ ساع حدیث کی ابتداء ساع کے قابل ہوتے

بى جلد كر دى جاتى اس كئے تمام احاديث صبط تحرير ميں م جيكى تھيں \_ ۴ - کیانابالغ کے ساع کے لئے عمر کاکوئی تعین ہے؟

بعض علاء نے نابالغ کے ساع کے لئے عمری حد کم از کم پانچ برس مقرری ہے۔ اور اسی يراصحاب مديث كاتعامل بـ

بعض کے خیال کے مطابق درست بات ہے ہے کہ شعور و تمیز کا لحاظ رکھا جائے، اگر اس میں صلاحیت ہے کہ جب اسے مخاطب کیا جائے توبات سمجھ سکے اور اس کا جواب بھی دے سکے تواسی صورت میں اسے صاحب شعور تسلیم کر لیا جائے گا۔ اور اس کا

ساع درست قرار دیا جائے گاور نہ نہیں۔

## بحث دوم

تحل حدیث کے طریقے اور ادائے حدیث کے الفاظ.

مخل مدیث کے آٹھ طریقے ہیں: شیخ کے الفاظ میں ساع

شیخ کے سامنے قرات

Yal

ہم یہ مناولت

۵۔ کتابت اعلام \_ Y

ذیل میں ان میں سے ہر طریقے کی بالتر تیب مختصر وضاحت کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اوائے حدیث کے الفاظ بھی بالاختصار بیان کئے جائیں گے۔

۱ - شخ کے الفاظ میں ساع .

 اس کی صورت بیہ ہوگی کہ شخ برد هتا جائے اور شاگر د سنتا چلا جائے شخ خواہ زبانی برد هتا چائے یا کتاب د کیو کر سائے طالب علم بھی سن سن کر لکھتا جائے یا صرف سنتا ہی جلاحائے اور کھے نہ لکھے۔

ساع کا درجہ: جمهور کے نزدیک مخل کے طریقوں میں سے ساع سب سے بمتر طریقہ

ج ) الفاظاداء.

طرق تخل کی ہر قتم کے لئے علیحدہ علیحدہ الفاظ کی شخصیص کے رواج سے قبل الفاظ ﷺ کے سامنے سامع کے لئے جائز تھا کہ وہ ان الفاظ کو اواء کرتے وقت کے سمعت (میں

نے سا) باصری ( مجھ سے شیح نے بیان کیا ) یا اخرنی یا انبانی (مجھ کو خردی ) یا قال لی (جھ سے کیا) یاذ کرلی (جھ سے ذکر کیا)۔ ۲ - کیکن طرق مخل میں سے ہر قسم کے لئے علیحدہ علیحدہ الفاظ کی تخصیص کے رواج کے بعد

اداء کے لئے حسب ذیل الفاظ قرار یائے۔ ماع كے لئے سمعت يا حدثي (ميں نے سنا) يا (مجھ سے بيان كيا) -

قراءت کے لئے اخبرنی (مجھے کو خبر دی) -

احازت کے لئے انبانی (مجھے خبرسائی) نداکرہ سننے کے لیے قال کی (مجھ سے کیا) یا ذکر کی (مجھ سے ذکر کیا)۔

104

۲ - شیخ کے سامنے قراء ت:

اس طریقے کواکثر محدثین ,عرض، کانام دیتے ہیں۔

سے ریسے سورت اس کی صورت ہیں ہے کہ طالب علم پڑھتا جائے اور شخ سنتا چلا جائے ۔ خواہ طالب علم قراءت کرمے یا کوئی دوسرا شخص اور بیہ سنتارہے۔ اور خواہ قراءت اپنی یاد کی بنا پر یا اس کی کتاب دکھ کر۔ اور خواہ قراءت کرنے والے طالب علم کی قراءت ذبانی سنتارہے یا اپنی کتاب خود کھول کرسنے یا کوئی اور قابل اعتاد شخص کتاب کھول رکھے۔

ب) شخ کے سامنے قراءت کی روایت کا حکم قرائة علی الشیخ کے طریق پر جو روایت ہوگی جملہ ندکورہ صور تول میں بالاتفاق روایت ہوگی، البتہ بعض متشددین کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔

ح ) اليي روايت كا درجه اس روايت كے درجے كے بارے ميں قول ہيں۔

ا - سیاع کے مساوی ہے: امام مالک اور امام بخاری اور اکثر علماء حجاز اور کوفہ سے میں مروی ہے۔ م

۲ - بیا ساع سے درجہ میں پچھ کم ہے: جمہور اہل مشرق سے یمی مروی ہے اور یمی صحیح ہے۔

سو - اس کا درجہ ساع سے اعلیٰ ہے : امام ابو حنیفہ اور ابن ابی ذئب سے یمی مروی ہے امام مالک سے بھی ایک روایت یمی ہے۔

ر ) اداء حدیث کے الفاظ.

ا - سب سے زیادہ مختلط الفاظ. "قراء ت علی فلاں" (فلاں کے سامنے میں نے پڑھا)
یا "قرء علیہ و انا اسمع فاقر بہ" (شخ کے سامنے پڑھا گیا اور میں س رہا تھا پھر شنخ نے
اس کی توثیق کر دی) ۔

رے والا الفاظ جن کا اطلاق جائز ہے: اس کی صورت یہ ہے کہ ساع پر عدالت کرنے والا قراء ت کے لفظ کے ساتھ مقید کر دیا جائے مثلاً "حدثا قرأة علیه (شخ نے جم سے اس صورت میں حدیث بیان کی کہ یہ حدیث اس کے سامنے پڑھی

س - ایک اور مشہور لفظ جس پر بیشتر محدثین کاعمل ہے؛ اور وہ لفظ ہے "اخبرنا" (شیخ نے ہمیں خبر دی) ۔ اور اس کے سوااور کسی لفظ کااطلاق نہ ہو۔

101

٣ - الاجازة (اجازت رينا):

ا ) اس کی تعریف زبانی یا تحریری طور پر روایت کی اجازت دینا۔

ب) اس کی صورت اس کی صورت یہ ہے کہ شیخ اپنے کسی تلمیذ سے کے کہ "اجزت لک ان تروی عنی صحیح البخاری" (میں نے تہیس اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم میری

طرف سے صحیح بخاری کی روایت کرو) ۔

ح ) اجازت کی قتمیں اجازت کی بہت ہی اقسام ہیں جن میں سے صرف پانچ کاؤکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔

ا - سیر کہ شیخ معین محض کو معین احادیث کی روایت کی اجازت دے۔ مثلاً شیخ سے
کے "اجزتک صحیح البخاری" (میں نے تم کو صحیح بخاری روایت کرنے کی اجازت
دے دی) میہ فتم اجازت کی اقسام ہیں جو مناولت سے خالی ہوں سب سے اعلیٰ ہے

(مناولت کی تعریف و تشریح آ گے آر ہی ہے۔ )

یہ کہ اجازت تومعین شخص کو دی جائے لیکن جن احادیث کی اجازت دی جائے وہ غیر معین ہوں۔ مثلاً شخ یوں کے "اجز تک روابیہ مسموعاتی (میں نے تم کو معین ہوں۔ مثلاً شخ یوں کے "اجز تک روابیہ مسموعاتی (میں نے تم کو

مسموعات کی روایت کی اجازت دے دی) ۔ غیر معین اشخاص کو غیر معین احادیث کی روایت کی اجازت مثلاً کی نیے کے

"اجزت اصل زمانی روابیہ مسموعاتی" (میں نے اپنے ہم زمانہ لوگوں کو اپنی مسموعات روابیت کرنے کی اجازت دے دی) ۔

س - نامعلوم احادیث کی نامعلوم هخص کو روایت کی اجازت مثلًا شخ یوں کے .
"اجز تک کتاب السنن " (میں نے تم کو کتاب السنن کی اجازت دے دی) جب کہ شخ سنن کی کئی کتابوں کی روایت کرتا ہو۔ یا بید کے "اجزت محمد بن خالد الدمشق" (میں نے محمد بن خالد دمشق کو اجازت دے دی) جب کہ اس نام کے متعدد افراد ہوں)

ایسے مخص کو روایت کی اجازت جس کا ایمی وجود نہ ہو۔ لیعنی معدوم ہواس کی دو صورتیں جی یا تو اسے لیعنی معدوم کو روایت کی اجازت کسی موجود کو طفے والی اجازت کے ضمن میں دے دی جائے مثلاً ایوں کے "اجزت لفلان ولمن ایولدلہ" (میں نے فلال کو اور اس کے ہال آئندہ پیدا ہونے والی اولاد کو اجازت حسناً نہیں بلکہ اصلاً دے دی

جائے مثلاً یوں کے "اجزت لمن بولد لفلان" (میں نے فلاں کی جو اولاد ہوگی اس کو اجازت دے دی ) ۔

و ) "اجازت" كاحكم نامه.

اس کی پہلی قتم کے متعلق صیح رائے جس نے جمہور علماء کوانقاق ہے اور جس پر ان کا عمل سیہ ہے کہ اس کی روایت اور اس پرعمل وونوں جائز ہیں۔ البتہ علاء

کی بعض جماعتوں نے اسے باطل قرار دیا ہے۔ امام شافعی سے ایک روایت بھی یمی

باقی اقسام اجازت کے جواز میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بہر حال حدیث کے محل وروایت کابه طریقه (طریقه اجازت) برای کمزور ب- اس میں بر گزتسایل برتنانہیں جاہئے۔

ھ) ۔ طریقہ آجازت میں ادائے حدیث کے الفاظ

سب سے بہترالفاظ '' اجاز کی فلان '' (مجھے فلاں شِخ نے اجازت وے دی) ۔ جواز کے الفاظ عام یا قراء ت پر ولالٹ کرنے والے الفاظ کو اجازت کے لفظ کے

ساتھ مقید کر دیا جائے مثلاً ہوں کے "حدثنا اجازة" یا "اخرنا اجازة" (شخ نے ہمیں طریقہ اجازت کی صورت میں حدیث بیان کی) یا (ہمیں طریقہ

ا اجازت کی صورت میں خبروی ) ۔

متاخرین کی اصلاح لفظ "انبانا" (ہمیں خبر دی) جس کو کتاب الوجازة " کے مصنف نے اختیار کیا ہے جیجہ آ

۴ - المناولة (حوالے كر دينا). ا ) اقسام: مناولت کی دوانواع ہیں:

مناولت مع اجازت اجازت کی سب سے اونچی قتم یہی ہے اس کی صورت میہ ہے کہ شخ ا نے تلمیذ کوائی کتاب ہی دیے دے اور اس سے کمہ دے کہ "فلاں شیخ سے پیر میری روایت ہے اب تم مجھ سے اس کو روایت کرتے رہو" کھر شخ اپنی یہ کتاب اس شاگرد کی مکیت میں رہنے وے یا اسے اس کی نقل حاصل کرنے کے لئے

مناولت بغیراجازت اس کی صورت یہ ہے کہ شیخ اپنی کباب شاگر و کو وے وے کہ "بزاساعي" (يه ب ميراساع) يعني اس كتاب مين جس قدر رواييس بين وه اس نے اپنے شخ سے سن ہیں۔

The Real Muslims

14.

مناولت کی صورت میں روابیت کا حکم . ب)

جو مناولت مع اجازت ہو اس کی آگے روایت درست ہے اس کا درجہ شیخ کے سامنے -1

یڑھ کرسنانے اور سننے سے کم ترہے۔

کیکن جو مناولت مع اجازت نہ ہو اس کے متعلق میہ قول ہے کہ اس کی آگے روایت

ورست شیں ہے۔

ح ) الفاظاداء.

الاحسن (سب سے بمتر) یہ کہ شاگر د کے "ناولنی" یا "ناولنی واجازلی" (شخ

نے یہ میرے حوالے کی) یا ( شخ نے یہ میرے حوالے کر کے مجھے اس کی اجازت دی) یہ دوسرا فقرہ شامر داس وقت کے گاجب اسے "مناولت" کے ساتھ اجازت بھی

حاصل ہو۔

جواز کے الفاظ: ساع یا قراء ت پر دلالت کرنے والے الفاظ بشرطیکہ یہ الفاظ "حدثا

مناولة " يا "اخرانا مناولة و اجازة " كے ساتھ مقيد ہوں ليني ( شيخ نے ہم سے مناولت کی صورت میں حدیث میان کی ) یا (شخ نے ہمیں مناولت مع اجازت کی

صورت میں خبر دی ) ۔ ۵ - كتابت (لكه لينا):

ا ) اس کی صورت ہیہ ہے کہ شخ اپنی سنی ہوئی روابت کو خود ہی لکھ کر ایا اپنے تھم سے لکھوا کر موجودہ شاگر دوں کو دے وے یاغیر موجود شاگر ووں کو بھیج دے۔

ب) اس کی اقسام اس کی بھی دو قشمیں ہیں: كتابت مع اجازت: مثلًا بير كه دے "اجزتك ما كتابت لك اواليك ونحو

ذلك " (ميں نے جو کچھ لکھ كر تنہيں ديا ہے يا تمهاري طرف بھيجا ہے اس كوروايت کرنے کی تم کواجازت ہے)

كتابت بغير اجازت. مثلًا شيخ الي شاكروكو جو كچم احاديث لكه كر الے بھيج دے لیکن روایت کرنے کی اجازت نہ دے۔ ح ) تحریری شکل میں دی ہوئی احادیث کی روایت کا عکم:

 ا - کتابت میں اجازت کا تھم ہیہ ہے کہ ان کو روایت کرنا درست ہے۔ اور یہ صورت این صحت و قوت میں مناولت مع اجازت کے برابر ہیں۔

141

ا - کتابت بغیراجازت کا علم: بیر ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی احادیث کو روایت کرنے ہے منع کیا ہے۔ اور کچھ نے روایت کرنے کی افبازت بھی دی ہے اصحاب حدیث کی نظر میں روایت کا جواز زیاوہ صحیح ہے۔ کیونکہ اس سے اجازت کا مفہوم خود بخود لکتا ہے۔

و ) کیا تحریر کی تصدیق کے لئے گواہی کی شرط ضروری ہے؟

ا - بعض نے تحریر کے لئے گواہی کی شرط کو ضروری قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک تحریر دوسری کے مشابہ ہوتی ہے اس لئے اس بات کے تعین کے لئے کہ یہ مکتوب کس کا ہے گواہی ضروری ہے لیکن یہ قول ضعیف قول ہے۔

۲ - بعض ویگر حضرات کے قول کے مطابق صرف اتنا کافی ہے کہ مکتوب الیہ کاتب کی تحریر
 پہچانتا ہو۔ کیونکہ عموماً ایک انسان کی تحریر دوسرے انسان ہے مختلف

ہوتی ہے اور یمی قول زیادہ صحیح ہے۔ ھ) الفاظ اواء .

سنا کول کید سے محلق کلان کتابتہ" (جھے سے قلال کے ، بیان کیا) یا "اخبرنی کتابتہ" (مجھے تحریری صورت میں خبر دی) ۔ ۲ - الاعلام (مطلع کرنا) .

ا ) اس کی صورت یہ ہے کہ شخ اپنے تلیذ کو مطلع کرے کہ یہ حدیث یا یہ کتاب میں نے اپنے شخ سے تی ہے۔ ا

ب) اس کی روایت کا تھم: اعلام کی صورت میں حاصل شدہ احادیث کی آگے روایت کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے۔

۱ - روایت کا جواز بهت ہے اصحاب حدیث، فقہ اور اصول ایسی روایت کے جواز کے قائل میں۔

۲ - عدم جواز: بہت سے محدثین اور فقهاعدم جواز کے قابل ہیں۔ اور بظاہر یمی رائے سیح
 معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بھی ایسابھی ہو تا ہے۔ کہ شیخ جانتا ہے کہ یہ حدیث اس

کی روایت ہے لیکن کسی خاص نقص کے باعث وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کی روایت آ کے جائے۔ البتہ اگر وہ خود روایت کی اجازت دے دے تو اس صورت میں

روایت آ گے درست ہو جائے گی۔ راوی اس روایت کو آگے پہنچاتے وقت سے کھے گا "اعلمٰی شیخی بکذا" : (میرے شیخ

نے مجھے بیہ حدیث اس طرح بتائی ہے ) -۷ - وصيت (وصيت كرنا) .

اس کی صورت سے ہے شخ اپنی وفات یا سفر کے وقت اپنے تلمیذ سے اپنی روایت کروہ کتاب کے بارے میں وصیت کر دے۔ وصیت کی شکل میں حاصل شدہ احادیث کی روایت کا حکم: **(** —

جواز : بعض سلف کے ہاں جائز ہے مگریہ غلط ہے، اس کئے کہ اس نے اس کتاب کی - 1 وصیت کی ہے روایت کی وصیت نہیں گی – عدم جواز بن الحقیقت یمی بات درست ہے۔ ح ) الفاظاداء.

راوی کہتے ہیں "اوصی الی فلان بکذا" (فلاں نے مجھے یہ وصیت کی) یا "حدثی فلان وصبينة " (فلال شخص نے مجھ سے وصیت کی صورت میں میہ حدیث میان

٨ - الوجادة (يالينا). واو کے کسرہ کے ساتھ وجد کامصدر ہے میہ مصدر مولد ہے لینی عربی زبان کے قواعد سے ہٹ کر بن گیاہے اور عرب لوگوں سے سننے میں نہیں آیا۔ اس کی صورت: صورت اس کی اول ہے کہ طالب حدیث کو کسی شیخ کے قلم سے لکھی

ہوئی احادیث مل جائیں جنہیں شخ روایت کر تا ہو۔ طالب حدیث کو بیہ بات معلوم ہو گراس نے شخ سے نہ ساع کیا ہونہ اجازت حاصل کی ہو۔ ) اس کی روایت کا تھم یہ منقطع کے تھم میں ہے۔ اگرچہ اس میں ایک پہلواتصال کا

الفاظ اداء: اليي روايت كو پانے والا آگے روايت كرتے وقت يہ كے " وجدت بخط فلاں " (میں نے یہ حدیث فلاں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کی صورت میں پائی The Real Muslims

141

ہے) مایوں کے "قراء ت بحط فلان کذا" (میں نے فلاں کی تحریر میں یہ بڑھا ہے) یہ کہ کر اساد اور متن حدیث بیان کرے۔

## بحث سوم

حدیث کالکھنا،محفوظ رکھنااور اس پرتصنیف کرنا ۱ - کتابت حدیث کاحکم،

صحابہ اور تابعین کے دور ہے ہی کتابت حدیث کے بارے میں نتلف اقوال ہیں۔

ا ) لعض نے کتابت عدیث کو ناپیند کیا ہے جن میں ابن عمر، ابن مسعود اور زید بن ثابت

وغيره ٻيں۔

ب) بعض نے کتابت حدیث کو مباح قرار دیا ہے جن میں عبداللہ بن عمرو، انس اور عمر بن عبدالعزیز اور دیگر اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عندا صعبین ہیں۔

) پھرسب نے جواز کتابت پر اجماع کر لیااور اختلاف ختم ہو گیااگر احادیث کو کتابوں میں جمع نہ کر لیا جاتا تو بعد کے ادوار میں اور بالخضوص ہمارے زمانے میں یہ حدیثیں

یں بی جی نہ کر گیا جانا تو بعد سے اووار یں اور باطنوس الارسے رہائے یں کیہ حدید ضائع ہو جاتیں۔ ۲ - حکم کتابت میں اختلاف کا سبب :

تھم کتابت میں اختلاف کا سبب سے کہ لکھنے کی اجازت اور ممانعت کے بارے میں متعارض

ا حادیث وار د ہوئی ہیں: -ا ) ان میں ننی کی حدیث ہے جس کوامام مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

دسلم نے فرمایا: "لا مکنٹرا عنی نئیماً الاالقرآن و من کتب عنی نئیمناغیر القرآن فلیمعمر " (مجھ سے قرآن کے سواکوئی چیزنہ لکھواور جس نے قرآن کے سوامجھ سے پچھ لکھا ہے

اسے مٹاوے۔ )

ب) اس طرح اباحت كتابت كے لئے حديث موجود ہے جس كى تخریج امام بخارى اور امام مسلم دونوں نے كى ہے الفاظ يہ بين ان رسول الله عليه وسلم قال: "اكتبوالا بى شاہ"

(حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: که ابو شاہ کے لئے لکھ وو) اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث کتابت احادیث کی اباحت معلوم ہوتی ہیں۔ انہیں میں وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی الله علیه وسلم نے عبدالله بن عمرو کو کتابت کی اجازت دی تقد

س - اباحت اور ننی کی احادیث کے در میان تطبیق:

علماء کر ام نے کتابت کی نمی اور اباحت کے درمیان متعدد طریقوں سے تطبیق پیدا کرنے کی

ہو کہ اگر وہ لکھ لے تو یاد رکھنے سے گریز کرے ۔ اور تحریر کابی سارا لے لے بعض نے کما ہے کہ حدیث لکھنے کی ممانعت اس وقت آئی جب اس بات کا خطرہ تھا کہ

کمیں یہ جمال قرآنی آیات لکھنے سے کے ساتھ گڈنڈ نہ ہو جائیں پھرجب یہ اندیشہ جاتا

ر ہا تو لکھنے کی اجازت دے دی گئی اور اس بنا پر کتابت سے ممانعت کی حدیث منسوخ

م - کاتب حدیث پر کیا ذمہ داری عاید ہوتی ہے؟

کاتب حدیث کی ذمه داری ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ حدیث کے الفاظ کی شکلوں اور نقطوں کو

اس طریقے سے صبط تحریر میں لانے کی طرف مبدول کر دے جس سے التباس کی کوئی گنجائش نہ باتی رہے

پیچیده الفاظ خاص طور پر اعلام لیعنی شخصی ناموں کی حر کات (زیر، زبر، پیش) کی صراحت

كرے اس كئے كه مخصى ناموں كا اندازه نه ماقبل كى عبارت سے لگايا جا سكتاہاؤنه ہى مابعدى عبارت

ہے۔ اس کارسم الخط معروف قواعد کے مطابق واضح ہونا چاہئے نیزوہ اپنی طرف سے اس سلسلے میں کوئی

الی اصطلاح تو مقرر نہ کر لے جس کے اشارے کو لوگ نہ سمجھ سکیں کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جمال

بھی مضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھے اور اس کے بار بار سکرار سے نہ

اکتائے اور اس کی پابندی نہ کرے کہ اگر اصل میں نہیں ہے تو وہ بھی نہ لکھے بلکہ اس کی کو پورا کر دے

جیساکہ اسم ذات کے ساتھ عزوجل اور تعالی وغیرہ کے الفاظ ہیں اسی طرح صحابہ کرام کے لئے رضی

اللہ عنہ اور علماء کے لئے رحمتہ اللہ کے کلمات کا ذکر بھی ضرور کرے صرف درودیا صرف سلام پر اقتصار کر لینا درست بات نہیں ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ساتھ صرف "ص" یا " صلعم" کے اشارے لکھنا کروہ ہے بلکہ ہربار نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پر لکھ دیتا

چاہئے۔

بعض نے کہا ئے کہ لکھنے کی اجازت اسے ہے جس پر نسیان کاغلبہ ہو۔ اور حدیث بھول جانے کا ندیشہ ہو۔ اور نہی اس کے لئے ہے جس کونسیان کا ندیشہ نہ ہو بلکہ بیراندیشہ

DYI

۵\_\_\_مقابله اور اس کی کیفیت:

کاتب حدیث پر لازم ہے کہ کتابت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مسودہ کا اپنے شخ کے اصل نسخ سے مقابلہ کر کے یہ اطمینان کر لے کہ نقل مطابق اصل ہے، اگرچہ اسے شخ سے باصل بطریق اجازت کیوں نہ حاصل ہوئی ہو، اور مقابلہ کا طریقہ یہ ہے، کہ سننے سانے کے دوران طالب حدیث اور اس کا شخ اپنے مکتوبات اپنے اپنے اپنے میں رکھیں اور تحریر ملاتے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کہ کوئی دوسرا قابل اعتاد شخص قرآت حدیث کے دوران یا اس کے بعد جس وقت ممکن ہو شخ کی کتاب لے کر طالب علم کے مسود ہے ہے اس کا مقابلہ کرے۔

٢\_\_\_الفاظ اداء کی کتابت کی اصطلاحات :

اکثر کانبین حدیث کابیہ معمول ہے کہ وہ الفاظ اداء کی تحریر کے لئے اشارات استعمال کرتے ہیں جن میں سے بعض مید ہیں۔

- ا ) حدثنا بي سجائے "ثنا" يا "نا"
- ب ) اخبرنا کی بجائے "انا" یا "ارنا"
- ج ) ایک اسناد سے دوسری اسناد کی طرف پلٹنے کے لئے "ح" سے اشارہ کرتے ہیں،

یہ بھی معمول ہے کہ سند میں ندکور تمام راویوں کے در میان لفظ " قال " اختصار کی خاطر حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن قاری کے لئے صحیح صورت یمی ہے کہ پڑھتے وقت

کلمہ "قال" کو زبان سے ضرور ادا کر دے، مثلًا طالب حدیث رہوستا ہے

" حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا مالك" عبدالله بن يوسف نے ہم سے حديث بيان كى انہوں نے كها ہميں مالك نے خبر دى " سرھتے وقت اخبرنا مالك سے سملے" قال " كا

انہوں نے کہا ہمیں مالک نے خبر دی " پڑھتے وقت اخبرنا مالک سے پہلے " قال " کا لفظ لگا کر " قال اخبرنا مالک " کہنا چاہئے، اس طرح اختصار کی خاطر اساد کے آخر میں

لفظ "انه" بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً یوں کما جاتا ہے، عن ابی صریرة قال، (حضرت ابو هریره سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں) مگر قاری کے لئے

موزوں بات یمی ہے کہ "انہ قال" پڑھے اس لئے کہ اعراب کے لحاظ سے کلام کی تھیج کی خاطر پڑھنا ضروری ہے۔ ۔ طلب حدیث میں سفر:

ہمارے سلف صالحین نے علم حدیث کی طرف بھرپور توجہ دی اور بے مثال بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا انہوں نے احادیث کے جمع و ضبط میں اس قدر اہتمام کیا، اتنی محنت صرف کی اور اتنا وقت لگایا کہ عقل مشکل ہی سے اس کی تصدیق پر آبادہ ہوتی ہے، ایک طالب علم جب اپنے شرکے شیوخ سے احادیث

144

حاصل کر کے فارغ ہو جاتا تو قریب و بعید کے دوسرے شہروں کی طرف سفر شروع کر دیتا، تاکہ ان شہروں کے محدثین سے احادیث حاصل کر سکے، وہ سفر کی تمام صعوبتیں اور زندگی کی تلخیاں خندہ پیشانی سے بر داشت کرتا، خطیب بغدادی نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے جس کا نام "الرصة فی طلب الحدیث" رکھا ہے بعنی طلب حدیث میں سفر، اس میں حضرات صحابہ، تابعین اور ان سے بعد کے طابعین حدیث کے سفر کے واقعات کو جمع کیا ہے، جس کو سن کر اور مطالعہ کر کے اہل علم کو بہت خوشی ہوتی ہے، جو شخص ان دلچیپ واقعات کو جانا چاہے، اسے ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اسے ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا کی جمتیں بڑھا دیتا اور ان کے عزائم کو اور بلندی عطاکر تا ہے۔

٨\_علم حديث ميں تصانيف كي قسميں:

ہروہ شخص جو حدیث کے موضوع پر کسی تجمی پہلو سے تصنیف کی قدرت رکھتا ہے، اس پر لازم ہے، کہ تصنیف کا سلسلہ شروع کر دے، باکہ متفرق احادیث یکجا ہو سکیں، مشکلات کی توضیح ہوجائے، غیر مرتب مضامین کو مرتب شکل دی جاسکے اور جن موضوعات کی فہرست موجود نہیں ان کی فہرست تیار کر کی جائے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہو گا، کہ اہل مطالعہ کی شقیق کے لئے کم سے کم وقت میں احادیث کی بڑی بڑی ضخیم کتب سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے گا، علم حدیث کے موضوع پر لکھی گئی کسی کتاب کو شائع کرنے سے اس وقت تک گریز کرنا چاہئے. جب تک کتاب کی ترتیب و تہذیب بہت بہتر نہ ہو جائے، اور اس کام کے لئے کتاب بھی ایسی منتخب کرنی چاہئے جس سے نفع اور فائدے کی بہت زیادہ توقع ہو، علماء نے علم حدیث کے موضوع پر متنوع قتم کی کتابیں لکھی ہیں۔ ذیل میں ان کی مشہور اقسام بیان کی عالم کے ایک مشہور اقسام بیان کی عالم کے ایک موضوع پر متنوع قتم کی کتابیں لکھی ہیں۔ ذیل میں ان کی مشہور اقسام بیان کی عالم کے ایک عالم کے سے سے نفع اور فائدے کی موضوع پر متنوع قتم کی کتابیں لکھی ہیں۔ ذیل میں ان کی مشہور اقسام بیان کی عالم کی جاتم کی جاتم کی کتابیں لکھی ہیں۔ ذیل میں ان کی مشہور اقسام بیان کی عالم کی حدیث سے موضوع پر متنوع قتم کی کتابیں لکھی ہیں۔ ذیل میں ان کی مشہور اقسام بیان کی عالم کی جاتم کی کتابیں لکھی ہیں۔ ذیل میں ان کی مشہور اقسام بیان کی عالم کی جاتم کی کتابیں لکھی ہوں عالم کی خوالم کی کتابیں لکھی ہیں۔

( ) بر الجوامع الجوامع بروه كتاب هم جس مين مولف عقائد، عبادات، معاملات، سيرت و معالمات، سيرت و معالمات، سيرت و معالمات، بيد وموعظمت، "فنن " اوراحوال قيامت كه متعلق احاديث جمع كرد عربيك المناه بيند وموعظمت " و المعالم بيند و موعظمت " و المعالم بيند و معالم بيند و م

ر بنب المسائيد مند ببروه كتاب به كه جس مين برصحابي كي مرويات كو موضوع اور عنوان كا لحاظ ركھے بغير جمع كيا جائے ، جيسے "مند امام احمد بن حنبل" -

ج) اسنن سنن سے مراد الی کتابیں ہیں جنہیں فقمی ابواب پر مرتب کیا گیا ہو، آکہ احکام شریعیت کے استفادہ کر سکیں، یہ کتابیں الجوامع سے اس فقمی ابواب نیس مقائدہ سرت اور مناقب وغیرہ کے ابواب نہیں مقائدہ سیرت اور مناقب وغیرہ کے ابواب نہیں مقائدہ سیرت اور اجادیث ادکام تک محدود رہتے ہیں۔ بور اجادیث احکام تک محدود رہتے ہیں۔ بیسے «سنن ابی داؤد"۔

144

د) المعاجم مجم مروہ كتاب ہے جس ميں اس كے مولف نے اپنے شيوخ كے ناموں كى الجدى ترتيب كے مطابق احاديث جمع كى بول، جيسے طبرانى كى "المعاجم الثلاثة" (مجم كى بول، جيسے طبرانى كى "المعاجم الثلاثة" (مجم كى بير، مجم اوسط، مجم صغير) -

ھ) العلل: ''کتب العلل'' آیتی کمآبون کو کہا جاتا ہے جو معلول احادیث اور ان کی علل کے بیان پر مشتمل ہول، جیسے ابن ابی حاتم کی ''العلل'' اور امام دار قطنی کی ''کتاب العلل'' العلل' العلل'' العلل' العلل'' العلل'' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل'' العلل' العلل'' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل العلل' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل' العلل العلل العلل' العلل' العلل' العلل' العلل العلم العلل العلل العلل العلل العلل العلل العلل العلم العلم ال

ے جوالے لیے وکر ہو جیسے المرائی کی موقع الانٹراف بمغرفدالا طراف " شیخت المرائی المراف " شیخت کی دوسری المتراف کا المتراف کی کات المتراک کر کے اس کی شرائط پر پوری ازنے والی الین حدیث کو جی گیا ہو جو اس کتاب پر استدراک کر کے اس کی شرائط پر پوری ازنے والی الین حدیث کو جی گیا ہو جو اس میں الموجو اللہ حاکم کی "المشدر ک علی الوعبداللہ حاکم کی "المشدر ک علی الدی حدیث المدید کات کی دور المشدر کے علی میں الموجو اللہ حاکم کی "المشدر کے علی میں الموجو اللہ حاکم کی "المشدر ک علی میں الموجو اللہ حاکم کی "المشدر کے علی میں الموجو اللہ علی الموجو اللہ علی میں الموجو اللہ علی میں الموجو اللہ علی میں الموجو اللہ علی الموجو الموجو اللہ علی الموجو اللہ علی الموجو الموجو اللہ علی

الله المستخطرة المستخطرة

IYA

# بحث چهار م

## روایت حدیث کی صفت <sup>4</sup>

ا - اس نام سے مراد :

کی جاتی ہے، گذشتہ مباحث میں اس عنوان سے متعلق کچھ چیزیں بیان ہو گئی ہیں، جو باقی رہ گئی تھیں وہ اس بحث میں بیان ہو جائیں گی۔

۲ - اگر راوی کوروایت یاد نه ہو تو کیااپنی کتاب سے اس کی بیہ روایت جائز ہوگی؟ بیہ ایسامعاملہ ہے، جس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے افراط کی حد تک اس میں شدت اختیار

کی ہے۔ اور بعض نے انیازم روبہ اختیار کیا کہ جس میں تفریط ہو گئی اور بعض کاروبہ توسط و اعتدال کا ہے۔ ہے۔ ا ) منشر دین نے یہ کہا ہے، کہ جب تک راوی اپنے حفظ سے روایت نہ کرے، اس کی

روایت جمت نہیں ہو سکتی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ابو بکر صیدلانی شافعی سے یمی قول منقول ہے۔

قول منقول ہے۔

ب) سہولت پیند نرم رویہ رکھنے والے، ایسے لوگ ہیں، جنہوں نے اصل نسخوں سے نقابل

کئے بغیر صرف نفول سے روایات لے لی ہیں، مثلاً ابن لھیعہ وغیرہ،

اعتدال وتوسط پیند. زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے، ان کی رائے ہے کہ اگر راوی نے

روایت کے مخل اور اصال خواسے تقابل کی شرطیں پوری کر لی ہیں تو کتاب سے روایت

نظروں سے تغیر و تبدل پوشیدہ نه رہ سکتا ہو۔ ۳ - ایسے نابیناکی روایت کا تھم جسے سنی ہوئی روایات یاد نہ ہوں

کسی ایسے نابینانے جو سن کر یاد نہ رکھتا ہو کسی قابل اعتاد شخص کی مدد سے اپنی سنی ہوئی صوبیش کل موں ، انہیں محفوظ کر لیا ہو اور کتاب کی بھی پوری مگہداشت کی ہو، اور پڑھنے والے نے اسے یوری احتیاط سے پڑھ کر سنایا ہو، کہ اس کا غالب سے ہو کہ سے احادیث تغیرو تبدل سے بچی ہوئی ہیں تو

پوری اطلیط سے پڑھ سرسایا ہو، نہ ان ہ کا جب ہیہ ہو نہ ہیہ احادیث میرو سبد ن سے پی اون این ہو الیمی صورت میں اکثر کے نز ذیک اس کی روایت ورست ہوگی اور اس کی حیثیت اس ان پڑھ(عالینا کی طرح ہوگی جو حافظہ نہیں رکھتا،

149

۴ - حدیث کی روایت بالمعنی اور اس کی شرائط:

حدیث کی روایت بالمعنی میں بھی سلف کے در میان اختلاف ہے۔ بعض نے اس سے منع کیا ہے اور بعض نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔

ا ) حدیث، فقہ اور اصول والوں کے ایک گروہ نے روایت بالمعنی کو ممنوع قرار دیا ہے، اس گروہ میں امام ابن سیرین اور ابو بکر رازی دغیرہ شامل ہیں۔

ب) جمہور محدثین اور اِصحاب فقہ و اصول کے ایک بڑے گروہ نے روایت بالمعنی کو جائز

قرار دیا ہے، اس گروہ میں چاروں ائمہ فقہ، بھی شامل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ راوی کو اداء معنی میں یقین قطعی ہو پھر جن لوگوں نے روایت بالمعنی کو جائز قرار دیا ہے

انہوں نے اس کے لئے چند شرائط بھی مقرر کی ہیں۔ ۱ - راوی الفاظ اور مقاصد الفاظ کا عالم ہو۔

۲ - وه اس بات سے اچھی طرح باخبر ہو کہ ان معانی کا اثر کماں تک پہنچے گا۔

یہ سب معاملہ "مصنفات" کے علاوہ دوسری کتابوں کا ہے، لیکن جمال تک تضیف شدہ کتب کا تعلق ہے، ان سے روایت بالمعنی کئی طرح جائز نہیں، اور نہ ہی ان کے الفاظ بدلے جاسکتے ہیں، خواہ یہ الفاظ اصل الفاظ کے ہم معنی کیوں نہ ہوں اس لئے کہ روایت بالمعنی کا جواز آیک ضرورت پر مبنی ، کیونکہ بعض دفعہ راوی کے ذہن سے آیک آ دھ لفظ غائب ہو جاتا، جس کی بناء پر اس کے ہم معنی لفظ ، کیونکہ بعض دفعہ راوی ہے ذہن سے ایک آ دھ لفظ غائب ہو جاتا، جس کی بناء پر اس کے ہم معنی لفظ سے روایت کر وی جاتی، لیکن جب احادیث کتابوں میں لکھی ہوئی مل جائیں تو پھر روایت بالمعنی کی ضرورت نہیں رہتی۔

روایت بالمعنی کرنے والے کے لئے مناسب بات یہ ہے، کہ حدیث روایت کرنے کے بعدیہ کہ دیا کہ دوایت کرنے کے بعدیہ کہ دیا کرے، "اوکما قال" یا "او نحوہ" یا "او شہر" (یا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا) یا (اسی جیسا) یا (یااس سے ملتاجاتا)۔

۵ - حدیث برطے میں غلطی کرنااور اس کاسب.

لحن فی الحدیث کامطلب حدیث کی قرارت میں غلطی کرنا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں،

ا ) لیکن سب سے براسب بیر ہے کہ نحو ولغت کاعلم نہ ہو، اس لئے طالب حدیث کے لئے ضروری ہے، کہ نحو ولغت کو اچھی طرح سکھ لے، تاکہ الفاظ اور ان کے اعراب کی غلطی سے محفوظ رہے، خطیب نے حماد بن مسلمہ سے روایت کر کے کہا ہے، کہ "اس محفق کی مثال جو طالب حدیث ہے، اور نحو ولغت نہیں جانتا، اس گدھے کی طرح ہے جس کے منہ پر تو ہرہ چڑھا ہولیکن اس میں جو یا چارہ نہ ہو "کیے۔

124

ب) مستنب و صحائف سے احادیث لینا اور شہور نے سے نہ لینا کی ایسان کے ایک سے احادیث لینا اور شہور نے سے نہ لینا کی ا و کیا ہے گور چکا ہے کہ حدیث کے جاهل کرنے اور شیورخ سے اس کے تخل کے متعدد طريقے ہيں، جن ميں سے بعض زيادہ قوي ہيں، سيبيد سے زيادہ قوي طريقہ بيا ہے، كه حدیث کا اشتعال رکھنے والے مخض اے لئے ضرورای ہے، که رسول الله صلی الله علیه والنه وسلم کی حدیث اہل علم و حقیق کی زبان سے سنے، تاکہ لفظی غلطیوں سے محفوظ ر المراج المارية المراج المارية كولتي مناسب نبين، كركت و صحائف سے احادیث حاصل میں اس سے بہت نویادہ خلطیان موان کی اور الفاظ بھی الب بلیث جائیں گے۔ اس وجہ سے پہلے زمانے کے علاء نے کہا ہے ایک "قرآن کو معجفی سے ند سکھو، اور حدیث کو ى ئالىنىڭ ئىلىمى ئىلىنى ئىلىدىكى ئىلىمىيىلىكى ئالىرى ئالىلى ئىلىنىڭ ئالىرى ئىلىنى ئالىرى ئالىرى ئالىرى ئالىرى السي العند على عرب ال مسافر كو كت فين، جو النيخ اللاب سے دور بور بور عال غريب سے وزن کرم غمض اور خفی " کے ہم معنی ہے، ہے ب اصول مديث كي اصطلاح مين «مغريب " أن مديث كو كت بين، بين عين خفي المعني ب الفاظ موجود بول، أور تلك استقال في باعث أن كوسجيف مين مشكل پيش آيے ـ ۲ - اس کی اہمیت اور پیچید گی: يد بردا اجم اور مشكل فن ب، محدثين ك لئے اس في فرى أيك برا افقال الفور بولى في . کیکن اس میں غوط زقی قبت مشکل کام ہے، اس لیے آپ وادی میں قدم رکھنے والے کو بیٹت سوچ بچار ے کام لیٹا کیا جے اور خدا نے ورتے رہا تھاہے، کہ کہیں محن الیے وہم و گمان کے سارے اس کے نی صلی اللہ علیہ والہ ومنام کے کلام کی تقبیر کا اقدام تنہ اس میں۔ آئی لئے سلف صافحین ایباقدم اٹھانے سے پہلے بہت زیادہ تنویج بچار کر لیا کرتے تھے۔ سو نے بہتر تشریح حدیث غُرِیْب کی منب کے معر تطریح لیا کیے کہ دوسری حدیث اُس کی تعلیر کر دے، جیسا کہ

امریض کی نماز کے سلسلے میں عمران بن حصین رضی الله عند کی حدیث ہے۔ صل قائما فان لم تستطع فقاعداً كفرے موكر نماز اداكرو، اگر توفيق نه مور، تو بيش كر برهو، فان كم تستطع فعلى جنا اگر بيش کربھی نہ بڑھ سکو، تولیٹ کر بڑھو،

حدیث میں لفظ "علی جنب" کی شرح حضرت علی رضی اللہ عنه کی اس حدیث سے ہوتی ہے، جس کے الفاظ میں ''علی جنبہ الایمن مستقبل القبلة بوجہ لائد ( دائیں کروٹ پرلیٹ کر قبلہ رو )

ه - اس عنوان ريم مشهور ترين تصانيف:

ا ) غریب الحدیث مصنفه ابو عبیده القاسم بن سلام

ب) النهابي في غريب الحديث والاثر، بيرابن اثير كي تصنيف ہے اور اينے موضوع ير بهترين

"الدرالنثير" يه كتاب سيوطي نے لكسى ہے اور بيد النھابيد كى تلخيص ہے۔ د ) "الفائق" اس کے مصنف علامہ زنششری ہیں۔

فصل دوم

روایت کے آواب

- بحث اول. محدث کے آ داب

۔ بحث دوم <sub>:</sub> طالب حدیث کے <sup>ہم</sup> واب

بحث اول

محدث کے آواب

ا – مقدمه.

چونکہ اشتغال بالحدیث الله تعالى سے قرب حاصل كرنے كے لئے اشرف و اعلى عمل ہے، اس کئے ضروری ہے کہ جو شخص علم حدیث میں مشغولیت رکھتا ہواور عوام میں اس کی اشاعت کر رہا ہو، پہلے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ صفات سے آراستہ کرے، اور لوگوں کو احادیث نبوی کی جو تعلیم دے رہاہے، اس کاوہ خود سچانمونہ ہو، نیز دوسرول کو ان پر عمل پیرا ہونے کی تھیجت کرنے سے پہلے

خود اپنی زندگی ان کے مطابق ڈھال چکاہو، ٢ - نمايال صفات جن سے محدث كو متصف ہونا چاہتے يہ ہيں:

ا ) نیت کی درستی اور اخلاص اور دنیوی اغراض مثلاً جاه طلبی اور شهرت، وغیره

سے دل کو پاک وصاف رکھے۔

ب) اس کاسب سے بڑا مقصد اشاعت حدیث اور حضور صلی الله علیہ والہ وسلم سے لوگوں تک اس کی تبلیغ ہو، اس خدمت پر وہ صرف الله تعالی سے اجر جزیل کا طلب گار

ح ) جوشخص اس سے علم و عمر میں بردا ہو، اس کی موجود گی میں حدیث بیان نہ کرے۔

- جب کوئی اس سے کسی ایس صدیث کا صدب کا رہو، جس کے متعلق اسے علم ہو، کہ بیہ حدیث کسی دوسرے بزرگ کے پاس ہے، تو وہ سائل کو اس بزرگ سے رجوع کرنے کی ہدایت کرے۔
- وہ محض اس بنا پر کسی سے روایت حدیث میں بخل نہ کرے، جس کے متعلق وہ یہ جانیا ہو کہ اس کی نیت درست نہیں ہے اس لئے نیت ورست ہو جانے کی بعد میں بھی امید ہو سکتی ہے۔
- حدیث کی املاء اور تعلیم کے لئے مجلس منعقد کرے، بشرطیکہ درس حدیث کا وہ اپنے آپ کواہل یا آ ہو، اس لئے کہ یہ صورت روایت حدیث کا بلند ترین در جہ ہے۔
- سو مجلس املاء میں آنے سے پہلے جن اعمال کا کر نامسخب ہے: وضو کرے ، خوشبولگائے ، اور اپنی ڈاڑھی کو کنگھی کرے ۔
- (1 وقار، رعب اور وجاہت کے ساتھ بیٹھے، ناکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ب) تعظیم نمایاں ہو۔
- تمام حاضرین کی طرف متوجہ ہو، بعض کو چھوڑ کر بعض کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ ( Z
- ا بنی مجلس کی ابتداء اور انتهاالله تعالی کی حمد و شااور حضور صلی الله علیه و آله وسلم پر درود سے کر ہے، اور مناسب حال دعابھی کر ہے۔
  - حاضرین کے فہم وا دراک اور سمجھ سے بالا کوئی حدیث بیان نہ کرے ۔ (0
- الماء کے خاتمے پر طالبان حدیث کی ولچیس اور ترغیب کے لئے لطائف و حکایات بھی ( ) بیان کرے، تاکہ ان کی تکان دور ہو جائے اور ان میں اکتابٹ پیدا نہ ہو،
- عمر کی وہ کون سی حد ہے جسے حدیث بیان کرنے کے لئے موزوں تصور کیا جاتا
- ہے؟
- ایک گروہ کا خیال ہے کہ پچاس برس دوسرے کا خیال ہے کہ چالیس برس، بعض نے اس سے کم و بیش بھی بتائی ہے۔
- صحیح صورت کی ہے کہ جو مخض اپنے آپ کو اس کا اہل پاتا ہو، اور شاکقین حدیث اس کے پاس آنے لگ جائیں، تواسے روایت حدیث شروع کر دینی چاہئے، عمر جاہے اس کی جو بھی ہو،

۵-اسموضوع پرسب سے زیادہ مشہور تصانیف

"الجامع لاخلاق الراوي و آ داب السامع " مصنفه خطيب بغدادي

جامع بیان العلم و فضله و ما بنبغی 🛚 فی روابیه و حملهُ، مصنفه ابن عبدالبر

# بحث دوم

## طالب حدیث کے آواب

ا - مقدمه.

طالب حدیث کے آ داب سے مراد وہ اوصاف عالیہ اور اخلاق حمیدہ ہیں جن کے ساتھ اسے

متصف ہونا چاہئے اور جواس علم کے شرف کا تقاضا ہیں جسے وہ حاصل کر رہا ہے۔ بیعنی علم حدیث رسول آكرم صلى الله عليه وآله وسلم ان ميں کچھ اوصاف تو وہ ہيں جو محدث اور طالب حديث دونوں ميں

ہونے چاہئیں اور سیچھ وہ ہیں جن کا تعلق صرف طالب حدیث سے ہے۔

٢ - محدث اور طالب حدیث میں مشتر کہ طور پر پائے جانے والے اوصاف:

ا ) تصحیح نیت اور طلب میں اللہ کے لئے اخلاص:

ب) اس بات سے پر ہیز کرتے رہنا کہ ونیوی اغراض تک رسائی اس کے طلب کی غایت نہ

بن جائے، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضور

صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا "من تعلم علما ینتنطی به وجه الله، لا پنتعلمه الا يصيب به غرضاً من الدنيا لم بجد عرف الجنة بيم القيامه" (جس شخص في

رضائے الٰہی کا ذریعہ بننے والے علم کو صرف دنیوی غرض کے حصول کے لئے سکھا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبوسے بھی محروم رہے )

> احادیث کے ساع کے ساتھ ساتھ ان پر عمل پیرابھی ہونا: - دوه آواب جن كاتعلق صرف طالب حديث كي ذات سے ہے:

بمیشه الله تعالی سے توفیق، سلامت روی اور راہ طلب کو آسان بنا وَسِینْ مِرْم و ضبط

حدیث میں اس کی اعانت کی دعا مانگرارہے۔

علم حدیث کی طرف ہمہ تن متوجہ رہے اور اس کی مخصیل کے لئے اپنی تمام تر کوشش يرونئے كار لائے۔

ساع حدیث کی ابتدا اپنے علاقے کے سب سے بڑے شیخ کے ہاں کرے جو علم و دین The Real Muslims

1460

اور اسناد میں سب سے زیادہ ممتاز ہو۔

و ) اپنے شخ کی بلکہ ہرعالم کی جس سے ساع حدیث کرے تعظیم و توقیر کر تارہے، یہ بات علم حدیث کرے تعظیم و توقیر کر تارہے، یہ بات علم حدیث کے شرف و جلال کا ایک حصہ ہی شیں بلکہ اس سے فیض یاب ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ ہمیشہ اپنے شخ کی رضا جوئی کا متلاشی رہے اور اگر بھی شخ سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے تواسے خہدہ بیشانی سے ہر داشت کرے،

زیادی بی ہو جائے تواسے حدہ پیتانی سے برواست کرے،

مدیث کو بھی آگاہ کرے اور اسیں ان سے ہرگزنہ چھپائے اس لئے کہ علی فوائد کو

حدیث کو بھی آگاہ کرے اور اسیں ان سے ہرگزنہ چھپائے اس لئے کہ علی فوائد کو

طالبان علم سے چھپانا ایسا کمیتہ پن ہے جس کا راستہ صرف خاتان اور رویل قتم کے

اوگ اختیار کرتے ہیں جبکہ طلب علم گی غایت ہی اشاعت علم ہے۔

و ی وہ حیا یا تکبری بنا پر ہماع حدیث تحصیل علم اور استفادہ کرنے میں کو باہی نہ کرے خواہ

اسے ایسے محفل کے آگے زائوئے کمانہ تبہ کرنا پڑیں جواس سے عمر اور مرتبے میں کمتر

وه صرف على عدیث یا این کی کتابت بر ہی قناعت نه کرے بلکدان کی معرفت اور اس کا فیم بھی طاصل کرے اگر وہ ایسا نمین کرے گا تو وہ اپنی جان جو کھوں میں وال کر بھی کچھ نمیں کر سے گا۔ وہ ایسا نمین کر سے گا۔ وہ اس معربی کا مقدم رکھے گا چر سنن ابو واؤوں سنن تورشی اور ح

ساع اور طبط و حفظ بین بیمین تو مقدم رسط کا چراس کی بودود و من مولان اور است می این خرارت سن نسائی کو ، چرا بیمی گی سنن کبری کو اور اس می بعد حسب ضرورت مسانید اور جوامع کو مثلاً مند امام احرب ضبل، موطا امام مالک وغیره - کتب علل میں وار قطنی کی العالی، اساء الرجال میں امام بخاری کی التاریخ الکبیر، جرح و تعدیل میں ابن ابی حاتم کی الجرح و التعدیل، ضبط اساء میں ابن ما کولا کی کتاب اور غریب میں ابن اثیر کی النها میہ کو حسب ضرورت زیر مطالعہ رسطے گا -

er Silvaria.

124

باب سوم

ا ۔ تحل کا مطلب شیوخ سے حدیث اخذ کرنا ہے اور اوا سے مراد شاگر دوں اور طالب علموں کو حدیث کی روایت کرنااور ان تک پہنچانا ہے۔

۲ - ساع ذاکرہ ساع تحدیث سے الگ چیز ہے - ساع تحدیث میں میہ ہوتا ہے کہ شخ اور شاگر درونوں مجلس تحدیث میں آنے سے قبل بیان ہونے والی احادیث کی ترتیب وضبط کے سلسلے میں پوری طرح تیاری کرتے ہیں جب کہ ساع ذاکرہ میں اس قتم

سے ہی بیان ہونے وی محادیث کی سر سیب و صبط سے مصط میں پوری حرح نثیاری سرتے ہیں جب کہ ساخ قدا کرہ میں اس م کی کوئی تیاری شیں ہوتی

سم . مصنف کانام ابو العباس الولیدین بمر المعمر ی ہے۔ اور کتاب کا پورا نام الوجازة فی تجویز الاجازة

۵۔ میں اس موضوع پر اختصار کے ساتھ بحث کروں گا۔ اس لئے کہ اس زمانے میں کتاب وغیرہ کے سلسلے میں لوگوں کے طریق کار کاعلم اور ان کی تفصیلات کا تعلق اس فن کے ماہرین کے ساتھ ہے۔

ری و مسلم استان میں معظر بحث کروں گااس کئے کہ اس کی بعض جزئیات روایت کے عمل میں ضروری تھیں۔ البتہ

اس زمانے میں ان جزیات کا مطالعہ تاریخ روایت کے مطالعہ کے ضمن میں آیا ہے جو اس فن کے ماہرین کے لئے ضروری ہے۔

ے۔ تدریب الراوی جلد دوم ص ۱۰۶

۸۔ مصحفیٰ سے مراد وہ مخص ہے جو قر آن مجید مصحف سیپار دل سے سیکھتا ہے اور قاربوں یا شیوخ سے نہیں سیکھتا صحفی سے مراد وہ مخض ہے جو احادیث صحف یعنی کتابوں سے لیتا ہے اور شیوخ سے نہیں لیتا۔

۱۰ بخاری شریف

۱۰ جاری تربیف نوری

ااب سنن دارهمنی

اسناد اور اس کے متعلقات

فصل دوم : راویوں کی معرفت کے بیان میں

فصل اول

لطائف اسثاد

قصل اول: لطائف اسناد کے بیان میں

۳ - اکابر کی اصاغرے روایت

م - آباء کی اینے بیٹوں سے روایت ۵ - بیٹوں کی اینے آباء سے روایت

٧ - مربج اور روایت اقران ے - سابق ولاحق

The Real

بلند ويست اسناد

ا - تمهيد:

اسناد بعنی بیان سنداس امت محربه کی ایک عمدہ خصوصیت ہے۔ پہلی امتول میں سے سمی کو بھی

اس طرح کی کوئی خصوصیت و فضیلت حاصل نہیں ہوئی، یہ ایک ایسی سنت ہے جس کی بڑی تاکید کی گی ہے اور جو بہت دور رس ہے۔ اس لئے مسلمانوں کی میہ ذمہ داری ہے کہ نقل حدیث کے باب میں اس پر

اعتاد کریں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں "اساد دین کاحصہ ہے۔ اگر بیان سندنہ ہو یا توجس کاجو جی چاہتا کہتا " سفیان توری کا قول ہے "اساد مومن کا ہتھیار ہے" جس طرح اساد سنت ہے اس طرح اسناد میں بلندی کی طلب بھی سنت ہے، امام احمد بن حنبل کا قول ہے "اونچی سند کی طلب سلف صالحین کی

سنت ہے " يى وجہ ہے كه حضرت عبدالله بن مسعود على رفقاء كوفه سے مدينه كى طرف سفر كركے حضرت عرض صدیث کی ساع کرتے اور اس طرح اپنی سند اونچی کر لیتے۔ اسی لئے حدیث کی طلب میں

سفر مستحب قرار پایا۔ متعدد صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعتین نے اسادی بلندی سے حصول کی خاطر سفر بھی کیا ہے، حضرت ابو الوب اور حضرت جابر رضی الله عنها کا شار ان ہی میں ہو تا ہے۔

لغت کے لحاظ سے العالی مصدر علو سے اسم فاعل ہے، علو نزول کی ضد ہے اور نازل مصدر نزول ہے اسم فاعل ہے۔ ب) اصطلاح

1 - بین اساد عالی سے مراد کسی حدیث کی وہ سند ہے جس کے رجال لیعنی واسطول کی تعداد اس دوسری سند کے رجال کی تعداد سے کم ہوجس کے ذریعے ہی حدیث زیادہ واسطوں سے منتقل ہو کر پینی ہو۔

۲ - اسناد سافل کمی بھی صدیث کی وہ سند ہے جس کے رجال کی تعداد اس دوسری

سند کے رجال کی تعداد سے زیادہ ہو، جس کے ذریعے یمی صدیث کم واسطول سے منتقل ہو کر بہنچی ہو۔

The Real

149

۳ - علواسناد کی اقسام:

علو اسناد کی پانچ افسام بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک تو علو مطلق ہے اور باقیماندہ علو نسبتی

ي.

) حضور صلی الله علیه و آله وسلم سے صبح اور صاف ستھری سند کے ساتھ قرب علو مطلق ہے جو علوکی تمام اقسام میں سب سے جلیل القدر ہے۔

ب) ائمہ حدیث میں سے کسی امام سے قرب اگر چہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تک واسطوں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے مثلاً انمش، ابن جربے اور امام مالک وغیر هم سے قرب بشرطیکہ یہ قرب صحت و نظافت اساد کے ساتھ

ج ) کتب ستہ یاان کے علاوہ معتمد علیہ کتب کی روایت کے لحاظ سے قرب:

اس قرب کی مختلف صور تول لینی موافقت، ابدال، مساوات اور مصافحت کی طرف متاخرین نے بڑی توجہ دی ہے۔

ا - الموافقة (موافقت) اس سے مراد ہے، کہ ایک مصنف کے شخ تک ایسے سلسلہ روایت کے سلسلہ روایت کے علاوہ ہواور جس میں مصنف کے مقابلے میں واسطوں کی تعداد کم ہو۔ یعنی اگر مصنف کے مرابق سے حدیث کی روایت کی جاتی تو اس کے رجال یعنی واسطے زیادہ ہوتے۔

اس کی مثال .

حافظ ابن حجرنے شرح النخبیس اس کی مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ "امام بخاری نے قلیبہ کے واسطے سے امام مالک سے ایک حدیث روایت کی۔ اگر تم امام بخاری کے طریق سے اس حدیث کی روایت کرتے تو ہمارے اور قلیبہ کے درمیان آٹھ واسطے ہوتے۔ اگر ہم بعینہ کی حدیث ابو العباس سراج، جو کہ امام بخاری کے ایک شخ ہیں، کے طریق سے بواسطہ قبیبہ روایت کریں تو ہمارے اور فینیہ کے درمیان صرف سات واسطے رہ جائیں گے۔ ایس صورت میں امام بخاری کے ساتھ ان کے شخ میں ہماری موافقت بھی ہو جاتی سے اور ان کے ذریعہ سند اوپر تک لے جانے میں علواسناد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ان کے ذریعہ سند اوپر تک لے جانے میں علواسناد بھی حاصل ہو جاتا

11. ٢ - البدل: (بدل) اس سے مرادیہ ہے کہ ایک مصنف کے شخ کے فی تک ایسے سلسلہ روایت کے ذریعے سند پہنچائی جائے جو مصنف کے سلسلہ روایت کے علاوہ ہو اور جس میں مصنف کے مقالم میں واسطوں کی تعداد تم ہو۔ یعنی اگر مصنف کے طریق سے حدیث کی روایت کی جاتی تو اس کے رجال میں واسطے زیادہ ہوتے ابن حجرنے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا. "اوپر والی مثال میں اگر یہ اساد کسی اور طریق سے ہم سے تعنبی تک پہنچ جائے اور پھران کے واسطے سے امام مالک تک جا پہنچے ، اس صورت میں اس طریق کے اندر تلتبر کی بجائے تعنبی آئیں گے جوامام بخاری کے شیخ الثینے ہیں" (یعنی تعنبی کے طریق سے روایت کرنے میں قبیبہ کے طریق سے روایت کرنے کی بہ نسبت واسطوں کی تعداد کم ہو جائے گی) ۳ - المساواة (مساوات) اس سے مراد بیہ ہے کہ مصنف کی روایت کر وہ حدیث

کے سلسلہ اسناد میں واسطوں کی جتنی تعداو ہو، اس حدیث کے ایک دوسرے سلسلہ روایت میں بھی واسطوں کی اتی تعداد ہواور اس طرح مصنف کے طریق اور دوسرے طریق میں مساوات قائم ہو جائے۔ اس کی مثال: - حافظ ابن حجرنے اس کی مثال ویتے ہوئے فرمایا "امام نسائی

ایک صدیث کی روایت کرتے ہیں، اس روایت میں نسائی سے لے کر نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تک گیاره واسطے ہوتے ہیں، بعینه میں حدیث ایک دوسرے سلسلہ سند سے مروی ہوتی ہے، اس میں بھی ابتدائی راوی سے حضور

صلی الله علیه و آله وسلم تک گیاره بی راوی جوتے بین، اس طرح واسطوں کی تعداد کے لحاظ سے امام نسائی کے ساتھ مساوات قائم ہو

ہ - المصافحہ: (مصافحہ) یہ اصطلاح بھی مساوات کے تقریباً ہم معنی ہے البته اس میں خصوصیت یہ ہے کہ راوی سے آخر تک اساد میں واسطوں کی تعداد مصنف کے کسی شاگر د کی اسناد کی تعداد کے مسادی ہوتی ہے، وجہ تسمیہ بھی اس کی کی ہے کہ بالعوم جب دو شخص آپس میں ملاقات کرتے ہیں، تو بات چیت سے پہلے وہ مصافحہ ضرور کرتے ہیں،

رادی کے پہلے وفات یا جانے سے سند کو علو (بلندی) کامل ہو جاتا ہے، اس کی مثال امام نووی نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: "میں جس صدیث کو ایسے تین راولوں سے

IAI

روایت کروں، جنہوں نے بیہقی سے اور انہوں نے حاکم سے روایت کی ہو، تو یہ سند اس روایت کی سند سے اعلیٰ ہوگی چس میں میں ایسے تین راولوں سے روایت کروں جنہوں نے ابو بکر بن خلف سے اور انہوں نے حاکم سے روایت کی ہو، اس لئے کہ بیہقی کی وفات ابن خلف سے پہلے ہو چکی تھی "۲۰

ساع میں تقدم سے سند کو علو حاصل ہوتا ہے : یعنی شیخ سے ساع میں تقدم کی وجہ سے علوم اسناو حاصل ہو جائے ساع کر سے کا اسے بعد میں ساع کرنے والوں کے مقابلے میں علواسناو حاصل ہوجائے ۔

اس کی مثال ملاحظہ ہو ایک شیخ سے دو هخص ساعت کرتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک مثال ملاحظہ ہو ایک شیخ سے دو هخص ساعت کرتے ہیں، اور دوسرے هخص کا چالیس برس پہلے دونوں کے رجال سند کی تعداد برابر ہے، لیکن پہلا هخص دوسرے کے مقابلے میں اعلیٰ سند کا حامل ہوگا اس کاعملی طور پر ظہور اس هخص کے حق میں ہوگا جس کا شیخ

ر ماغی توازن کھو بیٹھے یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل ماری جائے۔

ہ - اقسام النزول: نزول کی اقسام پانچ ہیں، جو اضداو سے پہچانے جاتے ہیں، اس لئے علواسناد کی اقسام میں سے ہر

حرون في الشام باي بن مجو المنداو من باي بن المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المن وقتم كاضد نزول اسناو كي ليك وتتم موكا -

۵ '۔ افضلیت علو کو حاصل ہے یا نزول کو؟ اب ہمہور کی صحیح ترین دائے کے مطابق عا

ا ) جمهوری صحیح ترین رائے کے مطابق علو کو نزول پر افضلیت حاصل ہے کیونکہ اس طریق پر حدیث میں خلل کا اخمال بہت کم ہو ہا ہے اور اس لحاظ سے نزول غیر پہندیدہ ہے۔ ابن مدینی کی رائے میں "نزول بہت براہے" یہ اس وقت ہے جس وونوں سندیں قوت میں برابر ہوں۔

ب) صرف اسی صورت میں نزول افضل ہوگا جب استام کے نزول سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو جیسے اس کے رجال استاد عالی کے رجال سے زیادہ ثقتہ یا زیادہ حافظ یا زیادہ فقیہ

بری ۲ - اس موضوع بر مشهور تصانیف.

۱ - ۱ س موصول پر مهور صفاعید: اسناد عالی ادر اسناد نازل کے موضوع پر مخصوص کتابیں تو نہیں پائی جاتیں البتہ علاء نے انفرادی طور پر بعض اجزاء مرتب کئے ہیں جنہیں " ثلاثیات " کا نام دیا ہے۔ جس سے مراد وہ احادیث ہیں

جن میں مصنف اور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے در میان صرف تین راوی ہیں . اس سے بیہ

IAT

اشارہ بھی ملتا ہے کہ علماء اسناد عالی کے متعلق کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ ان علاثیات میں ہے بعض کے نام یہ ہیں۔

ا ) ثلاثیات البخاری مصنفه حافظ این حجر

مسلسل

- Y -

- مسلسل کی تعریف <sub>د</sub>.

ا - مسلسل كى تعريف:

ا ) لغت کے لحاظ سے یہ لفظ مصدر سلسلہ سے اسم مفعول ہے، اور سلسلہ ایک چیز کے دوسری چیز سے اتصال کو کہتے ہیں، اسی سے "سلسلۃ الحدید" (لوہے کی زنچیر) ہے

اس کا نام "مسلسل" اس لئے رکھا گیا، کہ تماثل اور اتصال کے لحاظ سے سلسلہ بعنی زنچیر کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے۔

ر بیرے ماطلاح میں مسلسل اسے کہیں گے جس کی اسناد کے رجال کا ایک حالت یا صفت میں

' نتابع ہو، تبھی راوبوں کے لحاظ ہے اور تبھی روابیت کے لحاظ ہے۔ یعب تقریبات کی قضیح

۲ - تعریف کی توضیح: لینی مسلسل اسے کها جائے گا۔ جس کی سند کے راوبوں کالشلسل کے ساتھ ۔۔

ا ) کسی ایک صفت میں اشتراک ہو۔ ب ) کسی ایک حالت میں اشتراک ہو۔ ح ) روایت کی کسی ایک صفت میں اشتراک ہو۔

س - اس کی انواع. ۳ - اس کی انواع.

ا - مسلسل بإحوال الرواة

علا - اس کی ابواغ : تعریف کی توضیح سے ظاہر ہو تا ہے ، کہ مسلسل کی تین انواع ہیں۔

۲ - مسلسل بصفات الرواة ۳ - مسلسل بصفات الرواة - ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ا ) مسلسل باحوال الرواة: ١ - رواة كے قولی احوال كے ساتھ مسلسل: جيسا كه حضرت معاذبن جبل كی حديث

111

ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان سے فرمایا. (یا معاذ، آئی احبک، فقل فی دہر کل صلاق اللہ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباد تک<sup>یم</sup>) اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، پس تم ہر نماز کے بعدیه پڑھاکرو اے اللہ تواپنے ذکر، اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ پس ہرراوی کی قولی حالت میں یہ کلمہ موجود ہے، "وانا احبک فیقل"

۲ - رواۃ کے فعلی احوال کے ساتھ مسلسل، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے،
فرماتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر
فرمایا، "خلق اللہ الارض بوم السبت" (اللہ تعالی نے زمین کو ہفتہ کے دن سپیدا
فرمایا) پس راولیوں میں سے ہر راوی نے اس حدیث کو شیخ سے سنتے وقت
تشبیک بالیدکی یعنی (اپ شیخ کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا) سی

سو ۔ رواۃ کے قولی و فعلی دونوں اقوال کے ساتھ مسلسل: جیسا کہ حضرت انس ملک حدیث ہے۔

که حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا؛ لایجدالعبد حلاوة الایمان حتی بومن بالقدر خیره و شره حلوه و مره (کوئی آدمی اس وقت تک ایمان کی حلاوت نمیس محسوس کر سکتا جب تک تقدیر خواه وه خیر جو یا شراور خواه شیریں جو یا تلخ، پر ایمان نه لے آئے) ارشاد فرماتے وقت آپ نے اپنادست مبارک اپنی داڑھی پر رکھااور ساتھ ہی فرمایا "امنت بالقدر خیره دشره حلوه و مره " هے (میں تقدیر پر ایمان لایا خواه وه خیر ہو یا شر، شیریں ہو یا تلخ) اس میں تناسل کے ساتھ ہر راوی نے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھا، نیز کھا! "بالقدر خیره وشره حلوه و مره"

رواۃ کی صفات کے ساتھ مسلسل: مسام مسام فعا

رواة کی صفات قولی ہوں گی یا فعلی۔

1 - رواۃ کی قولی صفات کے ساتھ مسلسل: جیسا کہ سورہ صف کی قراء ۃ کے ساتھ مسلسل ہے اس میں راوی نے اپنی حدیث مسلسل کے ساتھ یہ لفظ ضرور کما ہے "فقرا ھافلان ہمذا" (اسے فلال نے اسی طرح پڑھا) محدث عراقی کا قول ہے "رواۃ کی قولی صفات اور قولی احوال نہ صرف باہم متقارب بلکہ متماثل ہوتے ہیں"

۔ رواۃ کی فعلی صفات کے ساتھ مسلسل مثلاً رواۃ کے ناموں میں

IAM

سبت ہوتی ہے یعنی سب ہم نام ہوتے ہیں جیسا کہ "محرین" کے ساتھ مسلسل ( یعنی تمام راولوں کے نام محمد ہوں ) یا ان صفات میں کیسا نیت ہوتی ہے جیسا کہ فقهاء اور حفاظ کے ساتھ (یعنی تمام راوی فقهاء یا حفاظ ہوں) مسلسل ، یا نبت میں کیسانیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ کما جائے، "دمشقین یا مصریین " ( یعنی تمام راوی ( مثق یا مصر سے تعلق رکھتے ہوں ) صفات روایت کے ساتھ مسلسل: روایت کی صفات کا تعلق یا صیغہ اداء کے ساتھ ہو یا زمان روایت کے ساتھ یا مکان روایت کے ساتھ۔ ۱ - الفاظ اداء کے ساتھ مسلس شل ایس صدیث جس میں ہر راوی تنكسل كے ساتھ يد كے سمعت (ميں نے سنا) ياا خبرنا (مجھ كو خبر دي) ۲ - زمان روایت کے ساتھ ملسل؛ مثلاً وہ حدیث جس کی تناسل کے ساتھ ہر عید کے دن روایت ہوئی ہو۔ ٣ - مكان روايت كے ساتھ مسلسل: مثلاً وہ حديث جس ميں ملتزم كے اندر اجابت دعا کالتلسل ہے۔ ہ - سب سے افضل. وہ حدیث مسلسل ہے جو ساع میں اتصال کو ظاہر کرے اور تدلیس سے پاک ہو۔ ۵ - اس کے فوائد. حدیث مسلسل راولوں میں صفت ضبط کی زیادتی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ٢ - كيابوري سنديس سلسل كاوجود شرط ي؟ یوری سند میں نتلسل کا دجود شرط نہیں ہے اس لئے کہ مجھی سند کے وسط یا آخر میں «تشکسل ٹوٹ جاتا ہے، البتہ الی حالت میں راوی یہ کہتے ہیں " ہذا مسلسل الا فلان" (بيفلال تكمسلس ي) 2 - تشلسل اور صحت کے در میان کوئی رابطہ نہیں. بت كم اليا بوتا ب كه مسلسل اين تشلسل مين خلل يا ضعف سے خالى مور اگرچہ، اصل حدیث طریق کشلسل کے سوا دوسرے طریق سے صحیح ہوتی ہے۔ ۸ - اس موضوع پر مشهور ترین تصانیف. امام سيوطي كي المسلسلات الكبرى، جو ١٨٥ حاديث يرمشمل ب\_ (1 محمد عبد الباقي الايوني كي "مناتل السلسله في الاحاديث المسلسلم" جو ٢١٢ حديثول ير

### RM P International. T I

110

# ا کابر کی اصاغرے روایت

- W -

ا - تعريف

ا.) کشت میں "اکابر" اکبری اور اصاغر، اصغر کی جمع ہے لیمنی بروں کی چھوٹوں سے روابت۔

ب) اصطلاح میں اس کامفہوم یہ ہے کہ ایک مخص اپنے سے عمر، طبقہ اور علم و حفظ میں کم

ورجہ کے مخص سے روایت کرے۔

۲ - تعریف کی توضیح: لیننی روای ایسے مخص سے حدیث لے کر روایت کر ہے جو اس سے عمراور طبقہ میں یا علم و حفظ مرک میں سے تاریخ میں میں تاریخ اس جد صور کے باری تلعم میں یا لیہ مختص ہے۔ ل

میں کم مرتبہ رکھتا ہو، طبقہ میں کم ترکی مثال جیسے صحابہ کی روابیت تابعین سے ہویا ایسے فخص سے لے کر روابیت کرے جو اس کے مقابلے میں علم و حفظ میں کم مرتبہ رکھتا ہو، جیسا کہ ایک عالم و حافظ کا کسی شخ

روایت کرتا۔ آگرچہ وہ چیخ عمر میں اس سے بوا ہو۔ البتہ ایک چیز توجہ کے لائق ہے، کہ صرف عمر اور طبقہ میں بوائی اور طبقہ میں بوائی اور طبقہ میں بوائی اور نقدم، جبکہ علمی طور پر مساوات نہ ہو، یہ کھنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ کہ اکابر کی

اصاغرے روایت ہوئی، اس کی وضاحت کے لئے ذیل کی مثالوں پر غور سیجئے۔ ۳ - اس کی اقسام اور مثالیں:

ا کابر کی اصاغر سے روایت کی قین فتمیں کی جا سکتی ہیں۔ ۱) ہیہ کہ راوی مروی عنہ (لینی جس سے روایت کر

ا ) یه که راوی مروی عنه (لیمنی جس سے روایت کر رہا ہے ) سے عمر میں برا اور طبقه میں مقدم ہو، ساتھ اس میں علم و حفظ بھی موجو د ہو۔

ب) راوی، مروی عنه کے مقابلہ میں قدرو منزلت میں زیاوہ ہو، لیکن عمر میں کم، مثلاً کوئی حافظ و عالم کسی غیر حافظ شخ کبیر سے روایت کرے،

مثلًا کوئی حافظ و عالم مسی عیر حافظ یع ببیر سے روایت کرے، مثلًا امام مالک عبداللہ بن دینار سے روایت کریں۔ ک

ج ) سیک دراوی عمر میں زیادہ ہواور قدر و منزلت میں بھی اپنے مروی عنہ سے زیادہ ہو، لینی عمر اور علم میں اس سے بڑھ کر ہو مثلاً برقانی کی خطیب بغدادی سے روایت کے

> ہ - اصاغرے روایت کی درج ذیل صورتیں بھی ہیں۔ -

) صحابہ کرام کی تابعین سے روایت مثلًا عبادلہ (عبدالله بن عمر عبدالله بن

IAY

عباس عبداللہ بن مسعود ) وغیر ہم کی کعب احبار ہے روایت ۔

تابعی کی تبع تابعین سے روایت، مثلاً کیلی بن سعید انصاری کی امام مالک سے

روایت\_

یہ وہم پیدانہ ہو سکے کہ مروی عنہ (جس سے روایت کی جارہی ہے) ۔

راوی سے افضل وا کبر ہے کیونکہ عام حالات میں مروی عنہ کی حیثیبت راوی سے بڑھ

کر ہوتی ہے۔

یہ گمان پیدا نہ ہو سکے کہ سند میں الٹ پھیر ہو گئی ہے کیونکہ عموماً چھوٹے

بروں سے روایت کرتے ہیں۔

۲ - اس موضوع پر مشهور ترین تصنیف:

حافظ ابو يعقوب آلحق بن ابراجيم الوراق المتوفى سنه ٣٠٣ هه كي كتاب "ما روا الكبار عن الصغار والاباء عن الابناء " ہے۔

# آباء کی اینے بیٹوں سے روایت

- r

۵ – فوائد.

" سند حدیث میں کہیں میہ بات پائی جائے کہ باپ اپنے بیٹے سے حدیث روایت کر رہا ہو"

۲ – اس کی مثال .

عباس بن عبدالمطلب نے اپنے بیٹے الفضل سے ایک حدیث روایت کی ہے، کہ "ان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم جمع بين الصلاتين بالمزولفه " ( نبي كريم صلى الله عليه و آله وسلم نے مزولفه میں و و نمازیں اکٹھی پڑھیں )

۳ – اس کے فوائد.

یہ گمان پیدانہ ہو سکے کہ سند میں الث پھیریا غلطی ہو گئی ہے، اس لئے کہ معمول کی صورت میں

یں ہوتی ہے کہ بیٹااینے باپ سے روایت کر تا ہے۔ اور یہ قتم بھی اس سے پہلے بیان شدہ قتم میں سے ہے، جو علماء کرام کی تواضع اور عاجزی پر ولالت کرتی ہے، کہ وہ "علم" کے اتنے قدر دان ہیں کہ اس کو حاصل کرنے میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ جس سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں وہ ان سے

 $IA\angle$ 

درجہاور عمر میں تم ہے۔ ۴ - اس عنوان پر مشہور تصنیف:

و در ایتر الابناء " روایته الآباء عن الابناء " ہے۔

# بیٹوں کی اپنے آباء سے روایت

## - 0 -

۱ – اس کی تعریف.

و و کرد. سند حدیث میں ایک ایسا بیٹا پایا جائے جو صرف اپنے باپ سے روایت کر رہا ہو یا اپنے باپ سے

روایت لے رہا ہو، جواس نے بھی اپنے باپ سے لی ہو۔ ۲ - اس کی اہم ترین قتم :

کرے، ایسی صورت میں علاء کو ان کے نام معلوم کرنے کے لئے بحث وسمنجیص کی ضرورت پیش آ جاتی محہ۔

> س - اس کی اقسام : اس کی دوفتمیں ہیں-

ا ) ن راوی کی صرف این باپ سے روایت، اس میں دادا سے روایت نہ ہو۔ ایس روایت بیر مثلاً: ابو العشراء کی این باپ سے روایت کے

ب) راوی کی روایت اپنے باپ سے آگے ان کے دادا سے یا اپنے باپ سے وہ اپنے باپ اور دادا سے وغیرہ

اور دادا ہے وغیرہ اس کی مثال <sub>:</sub> '' رواہیۃ عمرو بن شعیب عن ابی<u>ع</u>ن جدہ'' عمرو بن شعیب کی رواہت جو

اپنے باپ سے کرتے ہیں اور پھر ان کے باپ اپنے باپ سے لے کر کرتے ہیں۔ اس عمرد کانسب بیہ ہے۔ عمرد بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاصی، اس میں عمرو کا دادا محمد ہے، لیکن علماء نے جو تتبع اور استقراء کیاہے، اس میں رہ کہتے ہیں کہ

" جدہ "کی ضمیر عبدانلہ بن عمرؓ فو مشہور صحابی کی طرف جاتی ہے۔ ۳ - اس کے فوائد :

) جب نام کی صراحت نہ ہو، توباپ یا دادا کے نام کی معرفت کے لئے بحث و تتحیص کی جاتی

IAA

ب) یہ بیان کیاجاتا ہے کہ جدسے کیامراد ہے آیا بیٹے کا دادا یاباب کا دادا؟ ۵ - مشہور تصانیف.

ا ) روایته الابناء عن آباجم مصنفه ابو نصر عبدالله بن سعیدالوانلی

ج) " " تتاب الوشى المعلم في من روى عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم " اس كے مصنف حافظ علائي ہيں۔

# المدبج اور روايت اقران

- Y -

۱ - اقران کی تعریف :

ا ) اقران، قرین کی جمع ہے جس کے معنی ساتھی اور دوست کے ہیں گ ب) اصطلاح میں، عمر اور سند میں ایک دوسرے سے قریب افراد "اقران" کہلاتے

ب) مسطلان میں: همر اور شمر میں ایک دو سرتے سے سریب سراد مستران مسترات

۲ - روایت اقران کی تعریف . به بے که دو ساتھیوں میں سے ایک دوسرے سے روایت کرے۔

مثال : سلیمان نیمی کی مسحر بن کدام سے روایت ، بید دونوں قریب العمر اور ایک دوسرے کے ساتھی ہیں نیکن تیمی سے مسعر کی کسی روایت کا ہمیں علم نہیں ہے،

سو - مدنج کی تعریف.

لغت کے لحاظ سے "مربج" " تدبیج" سے اسم مفعول ہے، اس کے معنی مزین کرنے کے بین، تدبیج، دیاجتی الوجہ سے ماخوذ ہے، لینی دونوں رخسار۔ شائد اس کی وجہ تسمید بیر ہے کہ دونوں رخساروں کو طرح راوی اور مروی عند بھی کیسال ہوتے

ہیں-) اصلاح میں مدبج اس روایت کو کہتے ہیں جسے رو یکسال حیثیت کے مالک افراد ایک

ب ) معن مان میرن من موجعه معنور ہے۔ دوسرے سے روایت کریں۔

سم - مدزیج کی مثال: حضرات صحابہ کرام میں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی حضرت ابو ہریر ۃ رضی اللہ عنہ سے روایت یااس کے برعکس

119

آبعین میں: الزهری کی عمر بن عبدالعزیز سے روایت یااس کے برعکس تبع تابعین میں: مالک کی الاوزاعی ہے روایت یااس کے برعکس سے میں:

۵ - اس کے فوائد

ا ) بیر گمان نه ہو جائے، کہ اسناد میں زیادتی ہو گئی ہے للہ

ب) یه گمان بھی نہ ہو جائے کہ لفظ "عن" "واو" سے بدل گیا ہے تالہ

٢ - اس موضوع برمشهور تصانف.

ا ) "المدنج" مصنفه امام دار قطنی

ب) "روايه الاقران "مصنفه ابوالشيخ اصفهاني

# سابق ولاحق

## - 4 -

ا - تعريف

ا ) لغت میں السابق " "سبق " كا اسم فاعل، متقدم (آگے برصنے والا) كے معنى میں استعال ہو آئے۔ اللاحق " " كات " كا اسم فاعل، متاخر ( پیچےرہ جانے والا ) كے معنى میں استعال ہو آئے۔ مرادیہ ہے كہ وفات میں جوراوی متقدم ہو، وہ سابق اور

ی یں اسلماں ہونا ہے۔ سراد نیہ ہے کہ و جوراوی وفات میں متاخر ہو وہ لاحق ہے۔

ب) اصطلاح میں مفہوم یہ ہے کہ ایک شخ سے روایت کرنے میں دو ایسے راویوں کا اشتراک ہو جن کی تاریخ وفات میں بعد زمانی ہو۔

۲ - مثال:

سنگل : ا ) محمد بن اسحاق انسراج ، جن کی پیدائش ۲۱۶ هه میں ہوئی اور وفات ۱۳۳ هه میں ہوئی، عمر

ا عدد الله ان سے روایت کرنے میں بخاری اور خفاف دونوں شریک ہیں، لیکن انگی وفات کے در میان ایک سوسال بااس سے زیادہ کا فاصلہ ہے سل

وفات کے درمیان ایک سوسال یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے سلے امام مالک سے روایت کرنے میں زیدی اور احمد بن اساعیل اسمی دونوں شریک ہیں

ا کہ مالک سے روانیت کرتے یں ریدی اور احمد بن اتھا یں اسسی دولوں سریک ہیں۔ لیکن ان دونوں کی وفات کے در میان ایک سو پینتیس سال کا فاصلہ ہے۔ اس کئے کہ زہری کی وفات ۱۲۴ھ میں اور سمی کی وفات ۲۵۹ھ میں ہوئی۔

اس کی دضاحت سے ہے، کہ زہری مالک سے عمر میں زیادہ ہیں، اس کئے کہ وہ

19+

مابعین میں سے ہیں، اور مالک تبع مابعیل میں ہے، اس لئے مالک سے زہری بی روایت کا شار اصاغرے اکابر کی روایت میں ہوتا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے، دوسری طرف سمی مالک سے عمر میں کم ہیں، اس پر مزید سے بات بھی ہے، کہ سمی نے سوہرس کی طویل عمریائی، اسی وجہ سے ان کی اور زہری کی وفات کے در میان بہت فاصلہ ہو گیا، زیارہ واضح تعبیر کے مطابق سابق راوی اس مروی عنه کا شخ ہو جائے گا، اور بعد میں آنے والا راوی (لاحق) اس کا تلمیذ ہو جائے گا، اور پھر یہ تلمیذ طویل عمریائے

- س اس کے فوائد.
- ا ) اسناد کی بلندی کی عظمت کو دلوں میں بٹھانا۔
- ب) ایسا گمان نه ہونے دینا کہ بعد میں آنے والے کی سند منقطع ہے۔
  - ۳ اس موضوع پر مشهور کتاب:

  - « كتاب السابق والاحق » مصنفه خطيب بغدادي

191

# قصل دوم

راويوں کی پیچان

ا - صحابه کی پیجان

٢ - تابعين کي پيجان

س - بھائی بہنوں کی پیجان ٣ - المتفق والمفترق

۵ - الموتلف والمختلف

٢ - المتشابه ے - المهمل

۸ - مبهمات کی پیجان ۹ - وحدان کی پیجان

10 - ان لوگوں کی پہچان جن کا ذکر مختلف ناموں اور صفات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ١١ - اساء كنيت اور لقب كي پيچان

۱۲ - ایسے نامول کی پھان جو کنیت سے مشہور ہیں

١٣ - القاب كي پيچان ۱۴ - ایسے لوگوں کی بیچان جوایخ آباء کی بجائے دوسروں کی طرف منسوب ہیں

10 - ایسے نسب کی پیچان جواینے ظاہر کے خلاف ہے ١٦ - رواة كي تاريخون كي پيجان

> ے ا - نقہ افراد میں سے جو و ماغی فتور میں مبتلا ہو گئے ان کی پہیان ۱۸ - علماء اور رواۃ کے طبقات کی پیجان

19 - رواة اور علماء مين سے جو غلام تھے ان كى بجيان

۲۰ - رواة میں سے نقہ اور ضعیف کی پیچان ۲۱ - رواۃ کے شہروں اور وطنوں کی پھیان

صحابہ کرام کی پیجان

ا - صحالی کی تعریف.

لغوی لحاظ سے "صحابہ" مصدر ہے، جس کے معنی صحبت کے ہیں اس سے لفظ صحابی اور

صاحب ماخوذ ہے، اس کی جمع اصحاب اور صحب آتی ہے، الصحاب کا بکثرت استعال

"اصحاب" کے معنی میں ہو تا ہے۔

اصطلاح میں ہراس مخص کے لئے لفظ "صحابی" كااستعال ہوا ہے جس نے بحالت اسلام حضور صلی الله علیه وسلم سے ملاقات کی ہو، اور اسلام ہی کی حالت میں اس نے

انقال کیا ہو، اگرچہ در میان میں ارتداد کی نوبت بھی آئی ہواور یمی صیح ترین تعریف

۲ – اس کی اہمیت اور فائدہ .

صحابہ کی معرفت بہت برا اورعظیم فائدوں والاعلم ہے جن میں سے ایک بیہ ہے کہ مرسل اور

متصل کے در میان امتیاز ، اس کے ذریعے قائم کیا جاسکتا ہے س - صحابی کی صحبت کی پیچان کس طرح ہو گی؟

صحبت کی معرفت پانچ امور میں سے کسی ایک سے ہو جائے گی۔ التواتر کے ذریعے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب اور باقی عشرہ مبشرہ و

> ب) شهرت کے ذریعے جیسے عنام بن ثقلبہ اور عکاشہ بن محصن ج) صحابی کی خبرے

و ) ثقة تابعین میں ہے کسی کی خبر سے اگر عادل ہو توخود اینے اقرار سے بشرطیکہ اس کا بید دعوی ممکن بھی ہو کا

صحابه جن کو د نیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔

س - جمله صحابه كوعادل قرار دينا: جملہ صحابہ رضی الله عنهم عادل ہیں، خواہ وہ فتن ( حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے

ہے۔ اور ان کی عدالت کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے روایت میں دانستہ کذب کے ار تکاب سے The Real Muslims Portal

زمانوں میں پیش آنے والے خانہ جنگی) میں ملوك ہوئے ہوں یا نہیں اس پر معتر علماء كا اجماع

191

اجتناب کیااور کسی بھی ایسی غلطی کے مرتکب نہیں ہوئے جو ان سے روایت لینے میں مانع ہو، اس سے بیہ تیجہ لکتا ہے کہ حضرات صحابہ سے کسی قتم کی بحث عدالت کے بغیر ہر قتم کی روایت کی جائے گی۔ ان میں ہے جو فتن میں ملوث ہوئے میں ان کے معاملہ کو ایسے اجتماد پر محمول کیا جائے گا جس میں ان کے لئے بہر

حال اجر موجود ہے۔ آگہ ان کے ساتھ جاراحس طن قائم رہے۔ اس لئے کہ ان کی حیثیت حاملین شریعت کی ہے اور ان کے زمانے کو خیر القرون فرمایا گیا ہے۔

۵ - سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ ۔

کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ چھ ہیں جن کی ترتیب درج ذیل ہے۔

ا ) حضرت ابوہریرہ جنہوں نے ۵۳۷۴ حدیثیں روایت کی ہیں اور ان سے تین صدیے

زیاوہ اشخاص نے روایات کی ہیں۔

ب) صحفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نے ۲۶۳۰ حدیثیں رؤایت کی ہیں۔ ح ) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نے ۲۲۸۲ حدیثیں روایت کی ہیں۔

د ) ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے ۲۲۱۰ حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نے ۱۲۲۰ حدیثیں روایت کی ہیں۔ ( ,

جابر بن عبدالله رضی الله عنه نے ۱۵۴۰ حدیثیں روایت کی ہیں۔

۲ – سب سے زیادہ فتوی دینے والے صحابہ .

سب سے زیادہ جن کے فتاوی روایت کئے گئے ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں پھر کبار علماء

الصحابہ میں وہ چھ ہیں ان کے متعلق مسروق کا قول ہے صحابہ کے علم کی انتہا چھ پر ہوئی ہے یعنی حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابوالدر داء، ابن مسعود پر پھران چھ کے علم کی انتها حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود پر ہوئی ہے ۔

٧ - عبادله كون صحابه بين؟

عبادلہ سے مراد فی الحقیقت وہ صحابہ میں جن کا نام عبداللہ ہے جن کی تعداد

تقریباً تین صد صحابہ تک سینجی ہے لیکن یہاں ان سے مرادایے چار صحابہ ہیں جن میں سے ہر

ایک کانام عبداللہ ہے۔

ا ) عبدالله بن عمر ب) عبدالله بن عباس

ج ) عبدالله بن الزبير

د ) اور عبدالله بن عمرو بن العاص

1912

ان سب لوگوں کا امتیازیہ ہے کہ یہ لوگ ایسے علماء صحابہ میں سے ہیں جن کی وفات طویل وقت کے بعد ہوئی ہے اور اس مدت میں ان کے علم کی طرف لوگوں کا رجوع رہا جس کی انہیں سے فضیلت اور شہرت حاصل ہوگئی پس جب کسی فتوی پر ہیہ مجتمع ہو جائیں تو کما جاتا ہے کہ بیہ عبادلہ کا قول ہے

۸ - صحابه کی تعداد .

جمارے پاس اعداد و شار موجود نہیں جس کے ذریعہ صحابہ کی تعداد قطعی طور پر معلوم ہو سکے لیکن اہل علم کے اقوال ایسے ہیں جن سے استفادہ کر کے کما جا سکتا ہے کہ صحابہ کی تعداد ایک لاکھ سے زائد تھی ان اقوال میں سب سے زیادہ مشہور ابی ذرعہ کا قول ہے وہ کتے ہیں "حضور" کی جب وفات ہوئی تو اس وفت صحابہ کی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار تھی جن سے روایت بھی کی گئی اور ساع بھی کیا گئی اور ساع بھی کیا گئی ہوئی ہیں۔

9 - صحابہ کے طبقات کی تعداد .

ان کے طبقات کی تعداد میں اختلاف رائے ہے بعض نے سبقت الی الاسلام کی وجہ سے یا ہجرت کے سبب یا فضیلت والے مقامات میں حاضر ہونے کی نسبت سے اور بعض نے دیگر وجوہ کی بنا پر طبقات کی تقسیم کی ہے غرض ہرایک نے اپنے اپنے اجتماد کے لحاظ سے طبقات کی تقسیم کی ہے

ا ) ابن سعد نے صحابہ کو پانچ طبقات پر تقسیم کیاہے۔

ب) حاكم نيان كوباره طبقات مين تقسيم كيا ب-

10 - صحابہ مین سب سے افضل:

علی الاطلاق سب سے نفل حضرت ابو بکر صدیق ہیں پھر حضرت عمرین خطاب جن پر اہل سنت کا اور حضرت عمرین خطاب جن پر اہل سنت کا اور حضرت عثمان پھر حضرت علی جمہور اہل سنت کا یمی مسلک ہے ان چاروں کے بعد ہاقیماندہ عشرہ مبشرہ پھر اہل بدر، پھر اہل احد، اور پھر بیعت رضوان والے :

11 - اسلام قبول كرنے ميں سب سے كيل كرنے والے:

ا ) کے آزاد مردول میں سے ابو بکر صدیق

ب بیوں میں سے حضرت علی

ب) بول یا کے کرف ک ج ) عور تول میں سے ام المومنین خدیجہ

ر ) آزاد شدہ غلاموں میں سے زید بن حارث

ہ ) غلاموں میں سے بلال بن رباح

، ) سلما ول یں کے ہاں بن روبی اللہ ۔ ۱۲ - وفات میں سے سب سے آخری صحالی .

وقات یں سے سب سے اسری حق ہا۔ ابوالطفیل عامر بن واٹلہ اللیٹی ہیں آپ کی وفات مکہ مکرامہ میں سن سو ہجری میں ہوئی، بعض نے اس

190

سے بھی زیادہ مرت بتانی ہے، ان سے پہلے وفات پانے والے انس بن مالک ہیں جن کی وفات ۹۳ھ میں بصرہ میں ہوئی

الله - اس موضوع پرسب سے زیادہ نمایاں تصانیف

الاصابة فيتمينيرانسحابه مصنفه ابن حجرعسقلاني

اسد الغابه فی معرفته الصحابه اس کے مصنف علی بن محمد الجزري ہیں جو ابن الاثیر کی کنیت سے مشہور ہیں

ح ) الاستیعاب فی اساء الاصحاب بیر ابن عبدالبر کی تصنیف ہے۔

# تابعین کی معرفت

ا - تالعبي كي تعريف.

لغوی لحاظ سے تابعون، تابعی یا تابع کی جمع ہے، اور تابع "تبعد" کااسم فاعل ہے جو مشی خلفہ کے معنی میں ہے لینی کسی کے بیچے چلا،

اصطلاح میں تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے بحالت اسلام کسی صحابی سے ملاقات کی اور اسکی وفات بھی حالت اسلام میں ہوئی، اور یہ بھی کما گیا ہے کہ تابعی وہ ہے جس

نے صحابی کی صحبت اختیار کی ۔

۲ - اس کے فوائد . تابعی کی معرفت سے مرسل اور متصل کے در میان فرق وامتیاز کرناممکن ہو جاتا ہے۔

س - تابعین کے طبقات.

تابعین کے طبقات کی تعداد میں اختلاف ہے علماء نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے انہیں مختلف طبقات

ا ) مسلم نے ان کو تین طبقات میں تقسیم کیا ہے۔

ب ) ابن سعد نے ان کو جار طبقات میں تقسیم کیا ہے۔

ج ) حاکم نے پیدرہ طبقات میں تقسیم کیا ہے جن میں پہلا طبقہ وہ ہے جس نے عشرہ مبشرہ کو

۳ - مخضر مون :

اس لفظ كا واحد "مخضرم" بم مخضرم وہ شخص ہے جس نے زمانہ جابلیت اور نبی م كے زمانه

194

دونوں کو پایا ہو لیکن حضور اکو دیکھنے کی سعادت حاصل نہ ہو سکی ہوضیح قول کے مطابق مخضرمین کا تعلق تابعین سے ہے ۔ مخضر مین کی تعداد امام مسلم کی تحقیق کے مطابق ہیں ہے لیکن در حقیقت ان کی تعداد اس 

یہ سات فقہاء اکابر آبعین میں سے ہیں اور یہی حضرات آبعین میں بڑے علماء شار ہوتے ہیں سے سب کے سب مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں ان کے نام درج ذیل ہیں۔

سعيد بن سيّب القاسم بن محمه، عروة بن الزبير، خارجه بن زيد، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، عبيدالله بن عبدالله بن عتبه، سليمان بن يباراك

۲ - تابعین میں سب سے افضل. تابعین میں سب سے افضل کے متعلق علماء کے متعدد اقوال ہیں اور مشہور کی ہے کہ ان میں

سب سے افضل سعید بن سیّب ہیں اور ابو عبداللہ محمد بن خفیف الشیرازی نے کہاہے کہ -ا ) الل مدينه كت بين كه سعيد بن ميتب افضل التابعين بين-

ب) اہل کوفد کتے ہیں کہ اولیں قرنی سب سے افضل ہیں۔ ج ) اہل بھرہ کتے ہیں کہ حسن بھری سب سے افضل ہیں

 افضل التابعيات: ابو بكر بن داؤد نے كماك " "تابعيات ميں سبكى سردار حفصہ بنت سيرين اور عمرة بن

عبدالرحل میں اور ام الدر داء كامرتبہ بھى ان كے قريب ہے " ك

۸ - اس موضوع يرمشهور ترين تصنيف. ۔ ابوالمطرف بن نطیس اندلسی کی کتاب "معرفته التابعین" ہے۔

بھائیوں اور بہنوں کی پیجان

اصحاب حدیث نے جن علوم کی طرف بہت زیاوہ توجہ مبذول کی ہے، ان میں راویوں کے ہر

طبقہ میں بھائیوں اور بہنوں کی معرفت بھی واخل ہے۔ جس کے لئے الگ سے کتابیں لکھی گئیں۔ بحث

The Real

194

و تصنیف کے لئے اس موضوع کو منتخب کرنا دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ علماء حدیث نے راویوں ان کے انساب اور ان میں بھائی بہنوں کے متعلق معلومات جمع کرنے کا کس قدر اہتمام کیا تھا۔ اس کی تفصیل کا آئندہ صفحات پر تذکرہ ہو گا۔

۲ - اس کے فوائد،

اس کا فائدہ بیہ ہے کہ اگر پچھ افراد کے باپ ہم نام ہوں تو بیہ گماین نہ پیدا ہو کہ بیہ اشخاص آپس میں بھائی ہوں، مثلاً

عبداللہ بن رینار اور عمروین دینار، جو شخص ان دونوں کے مفصل حال سے باخبر نہ ہو گا، وہ ان دونوں کو آپس میں اس لئے بھائی بھائی بھائی تصور کرے گا کہ دونوں کے باپ کا نام دینار ہے اس کے باوجود وہ دونوں آپس میں بھائی نہیں ہیں۔

سو - مثالين.

- ا ) صحابہ میں دوکی مثال عمراور زید خطاب کے دو بیٹے ہیں۔
- ب) ۔ صحابہ میں تین کی مثال علی، جعفراورعقیل جوابو طالب کے بیٹیے ہیں۔ پر متنہ تابع
- ج ) تبع تابعین میں چار کی مثال تسهیل، عبداللہ، محمد اور صالح جو ابو صالح کے بیٹے ہیں۔
- و ) تبع تابعین میں پانچ کی مثال سفیان، آدم، عمران، محمد اور ابراہیم ہے سب عیمینہ کے فرزند ہیں۔ فرزند ہیں۔
- ہ ) تابعین میں چھ کی مثال محمہ، انس، بیچیٰ، معبد، عفصہ اور کریمہ بیہ سب سیرین کے بیٹے بیٹمیاں میں۔
- و) صحابہ میں سات کی مثال نعمان ،معقل ،عقیل ، سوید ، ستان ، عبدالرحمٰن ،اور عبداللہ سیہ سب مقرن کے بیٹے ہیں۔
- یہ سات کے سات مماجر صحابہ ہیں اس فضیلت و سعادت میں کوئی بھی ان کا شریک نہیں اور کما جاتا ہے کہ یہ سب غروہ خندق میں شریک ہوئے۔
  - روہ سنرن یں روب ہوئے۔ ۴ - اس عنوان پر مشہور ترین تصانیف
  - ا ) كتاب الاخوة مصنفه ابو المطرف بن نطيس الاندلسي -
    - → كتاب الاخوة مصنفه ابو العباس السمراج ٢٠٠٠ -

191

متفق اور مختلف

متفق، انفاق سے اسم فاعل اور مفترق، افتراق، سے اسم فاعل ہے یہ افتراق، انفاق کی

اصطلاح حدیث میں یہ ہے کہ رادیوں اور ان کے باپ دادوں کے ناموں میں رسم

الخط اور تلفظ دونوں لحاظ سے مکسانیت ہو لیکن ان کی شخصیتیں الگ الگ ہوں اس طرح ان کے نام اور کینتیں یاان کے نام اور نسبتیں کیساں ہوں ایں

۲ - مثالیں: ۱ ) خلیل بن احمد، ایک ایبانام ہے جس میں چھ اشخاص شریک ہیں، ان میں سے پہلے شخص "

احدین جعفرین حدان ایک ہی زبانہ میں اس نام کے چار اشخاص تھے۔ عمر بن الخطاب اس نام کے چھ اشخاص تھے ملا

٣ - اہمیت اور قوا کد .

اس نوع کی معرفت بہت زیادہ اہم ہے اس سلسلے میں متعدد اکابر علماء کو بے خبری کے باعث

ٹھو کر لگ چلی ہے اور اس کے فوائد میں سے بیہ ہے، ا ) ایک ہی نام کے متعدد اشخاص کو ایک تبجھنے کی غلطی نہیں ہوگی جبکہ اس ایک نام کے متعدد افراد کی ایک جماعت ہے اور یہ اس «مهمل " کاعکس ہے، جس کے متعلق یہ اندیشہ

رہتا ہے کہ ایک کو دونہ سمجھا جائے سی

ب ) کیک ہی نام کے متعدد اشخاص کے در میان اس پہلو سے بھی امتیاز ضروری ہے، کہ دو میں سے ایک ثقہ و عادل ہو اور دوسرا ہم نام ضعیف، کہیں ایسی صورت میں صیح کو ضعیف اور ضعیف کوضیح وثقه سمجھا جا سکتا ہے۔

۴ - اس کاذ کر کرنا کب متحن ہو گا؟ اس کا ذکر کرنا اس وقت متحن ہو گا، جب سی ایک ہی زمانہ میں دویا دو سے زائد ہم نام

راوی جمع ہو جائیں، اور اپنے بعض شیوخ یا روایت لینے والوں میں شریک ہوں، لیکن جب ان کے در میان بعد زمانی موتو پھر مشترک ناموں سے کوئی اشکال پیدائسیں ہوتا۔

199

۵ - اس موضوع پر مشهور ترین تصانیف

ا ) کتاب المتفق والمفترق مصنفه خطیب بغدادی، اس موضوع پرید ایک جامع اور نفیس کتاب ہے کا کے اسلام اور نفیس کتاب ہے کا کا

# موتلف اور مختلف

- 4 -

۱ - اس کی تعریف

ا ) لغوى لحاظ سے الموتلف: "الأنتلاف" سے اسم فاعل ہے، انتلاف: اجتماع اور ملا قات

کے معنی میں ہے، مختلف اختلاف سے ام ماعل ہے اور بید اتفاق کی ضد ہے۔ حدیث میں مفہوم بیہ ہے کہ اساء اور کنیتیں یا نسبتیں رسم الخط میں بکسال ہوں لیکن تلفظ میں

مستهوم نیہ سے کہ اساء اور سینیں کیا جیش رائم احظ میں بیساں ہوں میں تفظ میر مختلف ہول، الد

۲ - اس کی مثالیں:

ا ) سُلاَم اور سلاتم : پہلا لفظ لام کی شخفیف کے ساتھ اور دوسرا تشدید لازم کے ساتھ ہے۔

ب) مسؤر اور ٹمتور : پہلا لفظ کسرمیم، سکون سین اور واو کی تخفیف کے ساتھ ہے جبکہ دوسرا ضمہ میم، فتحہ سین اور تشدید واؤ کے ساتھ ہے۔

ح ) "البزاز" اور "البزار" پہلے لفظ کا آخری حرف زاء ہے جبکہ دوسرے لفظ میں آخری حرف راء ہے۔

د ) "الثوري" اور التوزي" ميں پہلا لفظ ثاء اور راء كے ساتھ اور دوسرا لفظ " آء اور " "زاء " كے ساتھ ہے۔

س - کیااس کے لئے کوئی ضابطہ ہے؟

ا ) اکثر کاکوئی ضابطہ نہیں۔ اس لئے کہ یہ بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں۔ صرف حفظ کی

بنا پر ہرنام کوالگ الگ ضبط کیا جاسکتا ہے۔ ب) ان میں سے بعض ایسے ہیں، جن کاضابطہ ہے، ان کی دوفتہ میں ہیں .

•

ا - کسی خاص کتاب یا چند کتب کی نسبت سے اس کا ضابطہ ہو، مثلًا ہم كهيس كه صحيعين يا موطامين جس جگه بهي لفظ "يبار" آجائے ، تووه " ياء" اور سین مہملہ کے ساتھ ہو گا۔ سوائے محمد بن "بشار" کے کہ وہ " یاء" اور ''شین " کے ساتھ ہو گا۔

٢ - دوسرى قتم وه ب جس ك لئ ايك عمومي ضابط موتاب - كسى خاص كتاب يا کتابوں کی نبیت سے نہیں ہوتا مثلاً ہم کمیں. " پانچ مقالت کے سوا "سلام" جمال كميل بهى استعال مو گا، لام كى تشديد كے ساتھ مو گا" پهر مم یا پچ مقامات کا نذ کره کر دیں۔

س – اس کی اہمیت اور فوائد .

موتلف اور مختلف "علم الرجال" كاايك الهم ترين شعبه ہے جس كى معرفت كواس فن ميں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ علی بن المدینی نے کہاہے کہ "سب سے زیادہ غلطیاں وہ ہیں جو نام پڑھنے میں ہوتی ہیں " اس کئے کہ ان میں نہ تو قیاس کا دخل ہے اور نہ ہی سباق و سیاق سے کوئی رہنمائی ملتی ا ب مع

اس کاایک برا فائدہ بیر ہے کہ اس علم میں مهارت رکھنے والااپنے آپ کو غلطیوں میں بڑنے سے

بچالیتا ہے۔ ۵ - اس موضوع پر مشهور تصانیف.

"المو نلف والمختلف" عبدالغني بن سعيد اس كے مصنف ہيں -

"الاكمال" ابن ماكولاكي تصنيف ہے اور اس ير ابو بكر بن نقطه كے اضافي نوث ب)

ىي -

متشاتيه

- Y -

لغوى لحاظ سے يد لفظ تشابه معنى تماثل كا اسم فاعل ہے يهال متشابه سے مراد "منبس" ہے، لین ایک ایسالفظ یا نام جس میں التباس ہو جائے۔ قرآن کے متشابہات بھی اس قبیل سے ہیں، لینی جن کے

1+1

معانی متعین کرنے میں التباس پایا جاتا ہو، اصطلاحی مفہوم یہ ہے، کہ راویوں کے ناموں میں رسم الخط اور تلفظ کے لحاظ سے میسان ہوں لیکن اور تلفظ کے لحاظ سے میسان ہوں لیکن تلفظ میں مختلف ہوں یااس کے برعکس ہو کئے۔

۲ - اس کی مثالیں.

ا ) محمد بن عقیل عین مضموم کے ساتھ، اور محمد بن عقیل عین مفتوح کے ساتھ اس صورت میں رواۃ کے ناموں میں کیسانیت ہے اور ان کے آباء کے ناموں میں اختلاف واقع

یں رواہ سے ہاہو مدگرا م

ہو ہیا ہے۔ ب ، "شریح بن النعمان" اور "سریح بن النعمان" رواۃ کے ناموں میں اختلاف ہے،

کیکن آباء کے ناموں میں یکسانیت ہے۔ معرب استعلم کانائر

سو - اس علم کافائدہ: اور علم میں اس میں

اس علم کا فائدہ ہیہ ہے کہ اسکے ذریعے راویوں کے نام منضبط ہو جاتے ہیں جس سے نہ تو تلفظ میں التباس پیدا ہوتا ہے اور رنہ ہی حروف میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ نیز ناموں کے متعلق کسی قتم کا وہم باقی نہیں رہتا۔

> - متثابه کی دیگرافسام : متثا کرداز د میں بهتہ ؟

> > ب)

متشابہ کے دائرہ میں بہت سی اور قسمیں بھی آتی ہیں، جس میں سے بعض اہم اقسام کا تذکرہ درج ذیل ہے۔

ا ) راوی اور اس کے باپ کے نام میں ایک یا دو حرفوں کے سوا بکسانیت ہو جیسا کہ '' محمد بن حنین اور محمد بن جبیر''

) راوی کے نام اور باپ کے نام کے در میان رسم الخط اور تلفظ میں بکسانیت ہو، کیکن تقدیم و تاخیر کے لحاظ ہے اختلاف واقع ہو جائے۔ اس کی دوصور تیں ہیں۔ ۱ - صرف دو ناموں میں جیسا کہ الاسود بن بزید اور بزید بن الاسود ۲۸

۲ - بعض حروف میں جیسا کہ "ابوب بن سیار اور ابوب بن بیار"

۵ - اس موضوع پر مشهور تصانیف: ۱ ) «تلخیص البتثابه فی الرسم و حمایه مااشکل منه عن بوا درانتصیف والوہم" مصنفه خطیب

ا ) " "تلخيص البيتثابية في الرسم و حماييه مااشكل منه عن بوا درا لتصحيف والوہم " مصنفه حطيب ا بغدادي

"آلی التلخیص" اس کے مصنف بھی خطیب بغداؤی ہیں۔ یہ دراصل پہلی کتاب کا "تنتبہ یا ذیل ہے۔ تاہم یہ دونوں کتابیں اس موضوع پر بردی نفیس کتابیں ہیں جن کی

نظير نهيل ملتى في

مهمل

- 4 -

ا - تعريف:

ا ) لغت کے لحاظ سے بید لفظ "اھال" سے اسم مفعول ہے، جس کے معنی ترک کر دیئے

کے ہیں، گویا کہ راوی نے نام کو ذکر کئے بغیر چھوڑ دیا، نام کا تذکرہ ہو تا تو دوسرے سے امتیاز ہو جاتا۔ اصطلاحی مفہوم میہ ہے، کہ راوی ایسے دو اشخاص کا ذکر کر ہے

جن کے صرف اپنے نامول اور آباء کے نامول میں یکسانیت ہو، اور ان دونوں کے درمیان کوئی ایس علامت موجود نہ ہو، جس سے نامول کے درمیان امتیاز پیدا ہو

ور ممیان کوی سکے۔ سے

۲ ۔ اھال کب مصر ہو ما ہے؟ اہمال اس وقت مصر ہو تا ہے جب ایسے دواشخاص سے روایت لی گئی ہو جن میں سے ایک ثقہ ہو

اور دوسرا ضعیف، اس صورت میں بیہ نہیں معلوم ہو سکتا، کہ بیہ روایت ان میں ہے کس سے لی گئی ہواور اس بنا پر حدیث ضعیف ہواں سے روایت لی گئی ہواور اس بنا پر حدیث ضعیف قرار دی جائے۔ لیکن جب اس نام والے دونوں شخص آتہ ہوں تربی اور اس مورل کے دونوں شخص آتہ ہوں تربی اور اس مورل کے دونوں شخص آتہ ہوں تربی اس مورل کے دونوں شخص آتہ ہوں تربی اس مورل کے دونوں شخص آتہ ہوں تربی اس مورل کے دونوں مورل کے دونوں میں مورل کی کے دونوں میں مورل کی دونوں میں مورل کے دونوں میں مورل کی دونوں مورل کی دونوں میں مورل کے دونوں میں مورل کی دونوں مورل کے دونوں میں مورل کے دونوں مورل کے دونوں میں کے دونوں میں مورل کے دونوں میں مورل کے دونوں مورل کے دونوں مورل کے دونوں مورل کے دونوں کے دونوں مورل کے دونوں کے دونوں

قرار دی جائے۔ لیکن جب اس نام والے دونوں هخص ثقه ہوں تو پھراهال صحت حدیث کو نقصان نہیں پنچا سکتا، اس لئے ان دونوں ثقه اشخاص میں سے جو کوئی بھی ہو، حدیث بسرحال صحیح شار ہوگی۔ سو - اس کی مثال: ا ) جب دونوں ثقه ہوں: امام بخاری اپنی صحیح میں احمد سے روایت کرتے ہیں اور احمد کی

نبت کا ذکر نہیں کرتے پھر احمد کی روایت وصب سے ہوتی ہے، اس صورت میں احمد سے مراد یا تو احمد بن صالح ہوں گے یا احمد بن عیسیٰ اور یہ دونوں ثقة میں ہیں۔

ب) جب ان دونوں میں سے ایک ثفتہ ہو، اور دوسرا ضعیف، جیسا کہ سلیمان بن داؤر نای دو شخص ہیں ان میں سے ایک الخولانی ہے اور دوسرا الیمامی، خولانی ثفتہ ہے، لیکن

یمامی ضعیف ہے۔ سم - مہمل اور مسم کے در میان فرق : ان دونوں کے در میان فرق ہیہ ہے کہ مہمل راوی کا نام ذکر کیا جاتا ہے، گر اس کی تعین مشتبہ

r.m

ہوتی ہے اور مہم میں نام بھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ . میش تون

۵ - مشهور تصنیف

اس عنوان کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف خطیب کی ہے جس کانام "المکمل فی بیان المحمل"

مبهمات کی پیچان

### .

ا به تعربف

ا ) لغت کے لحاظ سے مسمات مہم کی جمع ہے اور یہ ابہام سے اسم مفعول اور ایساح کی ضد

ب) متن حدیث یا اسناد میں جس شخص کے نام میں ابهام ہو اصطلاح میں اسے مہم کہتے ہیں

خواہ وہ راوی ہو یاابیا مخص جس کااس روایت سے کوئی تعلق ہو۔

ا ) اگر اہمام سند میں ہو: تو اس سے راوی کی معرفت حاصل ہوتی ہے اگر ثقد ہو تو ہم روایت کو ضعیف قرار دیتے روایت کو ضعیف قرار دیتے

ين-

ب) اگر اہمام متن میں ہو: تواس بحث کے بڑے فوائد ہیں، جن میں سب سے بڑا فائدہ سے
ہے کہ صاحب واقعہ کی معرفت یا سائل کا نام معلوم ہو جاتا ہے اگر حدیث میں ان کی

ہے کہ مناحب واقعہ کی سرت ہو ماں کی فضیلت جان کیتے ہیں اور اگر اس کا عکس ہو تو کوئی منقبت بیان کی گئی ہو، تو ہم اس کی فضیلت جان کیتے ہیں اور اگر اس کا عکس ہو تو ہم اسے پیچان کر افاضل صحابہ کے متعلق بد گمانی کرنے سے پچ جاتے ہیں۔

سو - مبهم کو کیسے بہوپانا جا تا ہے؟

مہم کو درج ذیل ووطریقوں میں سے ایک کے ذریعے پھپانا جا تا ہے۔

) کھن دوسری روایات میں اس کا ذکر اس کے نام کے ساتھ آ تا ہے۔

ب) اہل سیرنے بہت سے مہمات کا واضح الفاظ میں ذکر کر دیا ہے، جسے ان کی پہچان کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔

4.6

ہ - اس کی اقسام<sub>:</sub>

شدت ابهام اور عدم شدت کی بناپراس کی چار قسمیں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ذکر ہو گا جن میں شدت ابهام سب سے زیادہ ہے۔ شدید نوعیت کے ابهام سے جمال ابتداء کی جا رہی

-4

- ا ) مرد ہے یا عورت : ابن عباس کی حدیث ہے کہ "ایک شخص" نے سوال کیا، یار سول اللہ "المج کل عام؟" (کیا ہر سال حج کیا جائے گا؟)" بیہ شخص" اقرع بن حابس تھے۔
- بیٹااور بیٹی: بھائی اور بهن، بھتیجااور بھانجا، بھتیجی اور اور بھانجی کابھی ان کے ساتھ الحاق کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ام عطیہ کی حدیث میں حضور کی "بیٹی " کے عنسل کے سلسلے میں ان کی میت کو پانی میں بیری کے بیتے اہال کر عنسل دیا گیا۔ یہ "بیٹی " حضرت زینب رضی اللہ عنما تھیں۔
- ح ) چچااور پھوپھی: ان کے ساتھ ماموں، خالہ، چچا زاد بھائی بمن، پھوپھی زاد بھائی بمن، ماموں زاد اور خالہ زاد بھائی بمن کو بھی شار کیا جاتا ہے جیسا کہ رافع بن خدیج کی حدیث جو انہوں نے اپنے "چچا" سے روایت کر کے مخابرہ (یعنی بٹائی پر پر کھیتی کرنا) سے نمی کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ اس میں ان کے پچپا کا نام ظمیر بن رافع ہے، اس طرح جابر کی "پھوپھی "کی حدیث جو غزوہ احد میں اپنے والد کی شمادت پر روئی تھیں اس " پھوپھی "کی حدیث جو غزوہ احد میں اپنے والد کی شمادت پر روئی تھیں اس " پھوپھی "کی خدیث عمرو ہے۔
- د ) شوہراور بیوی جیسا کہ صحیحین کی حدیث جو سبیعہ کے "خاوند" کی وفات کے سلسلے میں ہے ان کا نام سعد بن خولہ تھا اسی طرح " زوجہ " عبدالرحمٰن بن زبیر کی حدیث جو رفاعہ القرظی کے نکاح میں تھی، پھر اسے طلاق ہو گئی تھی۔ اس " بیوی " کا نام تشمی سے اللہ میں تشمی سے اللہ میں تشکی ہے ہو اسے طلاق ہو گئی تھی۔ اس " بیوی " کا نام تشکیل میں تشکیل میں

ئیبمبر بنت وهب تھا۔ دھیں

۵ - اس موضوع پرمشهور تصانیف: متعدد علاء نے اس موضوع پر کتابیں تھنیف کی ہیں۔ عبدالغنی بن سعید، خطیب بغدادی اور

نووی بھی ان میں شامل ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بهتر اور مفید کتاب ولی الدین عراقی کی "المستفاد من مبهمات المتن والاسناد" ہے۔

4+0

وحدان کی پیجان

- 9 -

ا - تعريف**ـ** 

ا ) لغوی تحقیق واو کے ضمہ کے ساتھ لفظ واحد کی جمع ہے۔

ب) اصطلاحی مفہوم ایسے راوی جن میں سے ہرایک سے ایک ایک راوی نے روایت لی

...

۲ - اس کافائده .

پیچان ہو جاتی ہے اور اگر وہ صحابی نہ ہواس کی روایت رو کر وی جاتی ہے۔ س – اس کی مثالیس:

ا ) صحابہ میں سے عروہ بن مصرس ہیں، جن سے شعبی کے سواکسی نے روایت نہیں کی، اور مستب بن حزن ہیں، جن سے ان کے بیٹے سعید کے سواکسی نے روایت نہیں کی ب

ب) آبعین میں سے ابو العشراء ایسے مخص ہیں جن سے حماد بن سلمہ کے سواکسی نے روایت نہیں کی۔

۴ - کیاشخین نے اپنی صحیحتین میں وحدان سے بھی روامات لی ہیں؟

ا ) آگرچہ حاتم نے "المدخل" میں ذکر کیا ہے کہ شیخین اس نوعیت کی کوئی حدیث اپنی کتب میں روایت نہیں کی۔

ب) کیکن جمہور بحد ثین نے کہا ہے کہ صحیحین میں بکثرت ایسی احادیث موجود ہیں، جن کی روایت صرف ایک صحابی سے ہوئی ہے۔

ا میں شخین اپن کتابوں میں لائے اسلے میں شخین اپن کتابوں میں لائے

وں ، ۲ - قلس بن ابی حازم کی حدیث جو مرد اس سلمی سے روایت کی گئی ہے۔ جس کے

T+4

روایت کرنے والا قیس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

٠٠.

اس موضوع بر متاز و مشهور ترین تصنیف، امام مسلم کی کتاب "المنفروات والوحدان "

# ایسے اشخاص کی پہچان جن کا ذکر مختلف ناموں یا صفات سے کیا گیا ہو۔

\_ (+ \_

ا - تعریف:

یہ ایک ایبا رادی ہے، جس کو مختلف ناموں، القاب یا ستیوں سے موسوم کیا جاتا ہویہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور متعدد بھی۔

۲ - اس کی مثال:

محمد بن السائب الكلبى ہے، جس كو بعض لوگوں نے "ابو النصر" سے موسوم كيا ہے بعض نے اسے حماد بن السائب كها ہے اور بعض نے اسے ابو سعيد كها ہے۔

۳ - اس کے فوائد<sub>:</sub>

ا ) اس پیچان کے ذریعے ایک شخص کے ناموں میں التباس کو ختم کر ویا جاتا ہے تاکہ یہ گمان ختم ہو جائے کہ یہ متعدد افراد نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخص ہے۔ ب) اس کے ذریعے شیوخ کی تدلیس سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ ۲۲ - خطیب نے اپنے شیوخ کے سلطیس میں رویہ اختیار کیا ہے۔

وہ اپنی کتب میں ابو القاسم از هری سے، عبداللہ بن ابو الفتح فارسی سے، عبیداللہ بن عثمان صیر فی سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ ان سب ناموں سے مراد ایک ہی شخص ہے۔

سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ ان سب ناموں سے مراد ایک ہی محص ہے۔ ۵ - اس موضوع پر مشہور تصانیف :

ا ) "الصاح الاشكال" حافظ عبدالغنى بن سعيد اس كے مصنف ہيں۔ ب) "موضح اوھام الجمع والتفریق" خطیب کی تصنیف ہے۔

Y+Z

# نام، کنیت اور القاب کے مفردات کی پیچان

- 11 -

۱ - مفردات سے مراد:

مفردات سے مرادیہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی فردیا عام رواۃ یا علماء میں سے کسی شخص کی الیی

کنیت نام یالقب ہو، کہ اس میں علماء اور رواۃ میں سے کوئی اس کاشریک نہ ہو، اکثراو قات بیہ مفردات

ایسے غریب اور قلیل الاستعال الفاظ ہوتے ہیں جن کا زبان پر چڑھنامشکل ہوتا ہے۔ ۲ – ان مفروات کی پہچان کا فائدہ .

اُن مفردات کی پیچان کا فائدہ سے کہ قاری ایسے غریب اور قلیل الاستعال ناموں میں تقحیف و تحریف یعنی حرفوں کے الٹ پھیراور ان کی حرکات میں غلطی سے پیج جاتا ہے۔

٣ - مثالين:

ا - صحابہ میں سے احمد بن عجیان، بروزن سفیان یا علیان اور "سندر" بروزن جعفر،

بمقر، ۱ - غیر صحابہ میں سے: ''اوسط بن عمرو '' '' ضریب '' بن نفیر بن سمیر، کنته.

ا - صحابہ میں سے: "ابوالحمراء" جو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے غلام تھے، جن کانام مہران تھا،

جن کانام مهران تھا، ۲ - غیر صحابہ سے: ''ابوالعبیدین '' جن کانام معاویہ ابن سبرۃ تھا۔

ح ) القاب: ۱ - صحابہ میں ہے: "سفینہ" رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے غلام جن کا نام مہران تھا۔

> ۲ - غیر صحابہ ہے : " مندل " جن کانام عمر بن علی الغزی الکونی تھا۔ ۴ - اس موضوع پر مشہور تصانیف .

**۲**+۸

حافظ احمد بن ہارون بر دیجی نے "اساء مفردہ" کے نام سے کتاب کھی ہے۔ اس کے علاوہ کتب تراجم کے آخر میں بہت سے ایسے نام ، القاب اور کنیٹتوں کے متعلق معلومات مل جاتی ہیں۔

# ایسے لوگوں کے ناموں کی پہچان جواپنی کنیتو سے مشہور ہیں

### - IT -

۱ - اس بحث سے مراد .

اس بحث سے مرادیہ سبے کہ جولوگ اپنی کنیتوں سے مشہور ہیں ،ان کے نام معلوم کرنے کی

تحقیق کی جائے، تاکہ ان میں سے ہرایک کاغیر مشہور نام معلوم ہو جائے۔

۲ - فوائد.

۱ - کوانگر: اس بحث کا خاص فائدہ سہ ہے کہ ایک شخص کو دواشخاص نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ ہیہ ہو سکتا ہے کہ

اس بھاجائے۔ یونکہ سے ہو سلامے کہ ایک میں تو دواسخائل نہ بھاجائے۔ یونکہ یہ ہو سلامے کہ ایک دفعہ اس کی معروف ایک دفعہ ایک شخص کا اس کے غیر معروف نام سے ذکر کیا جائے، اور دوسری دفعہ اس کی معروف کنیت کے ذریعے اس کا ذکر ہو اور جو شخص اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا ہو، اس پر معالمہ

یت سے ورت میں اور ور او ور او س من بارے میں وہ اسے دو الگ اشخاص سمجھ بیٹھے جب کہ حقیقت میں وہ ایک ہی مخض ہو۔ مشتبہ ہمو جائے ، جس کے نتیجے میں وہ اسے دو الگ اشخاص سمجھ بیٹھے جب کہ حقیقت میں وہ ایک ہی مخض ہو۔

٣ - اس موضوع پر تصنیف کا طریقه:

ک و رن پر سیات کا رہیں۔ کنیٹتوں کے موضوع پر مصنفین اپن تصنیفات کے ابواب کنیٹو ں کے حروف مجم یعنی نقطے

والے حرفوں کے اعتبار سے ترتیب دیں گے بعد میں کنیت رکھنے والوں کے نام لکھیں گے، مثلاً "ہمزہ" کے بارے میں ابواکی کا تذکرہ کر کے پھر اس کا نام لکھیں گے۔ اور "باء"

کے باب میں "ابو بشر" کاذکر کر کے اس کا نام بیان کریں گے۔ یہ سے میں "ابو بشر" کاذکر کر کے اس کا نام بیان کریں گے۔ میں کو میں کی میں ایک میں کے صوار

سے بہت والوں کی اقسام اور ان کی مثالیں: ۱ ) وہ شخص جس کا نام اور کنیت ایک ہو، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نام نہ ہو،

مثلاً "ابو بلال اشعرٰی" اس کی جو کنیت ہے وہی اس کانام بھی ہے۔ ب) وہ شخص جوابنی کنیت سے معروف ہو، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا کوئی نام بھی ہے

یا یں، مسلا 'بواس کی جی ہیں۔ ح ) وہ شخص جو اپنی کنیت ہے مروف ہو، اور اس کا نام بھی ہواس کے علاوہ اس کی کوئی اور

4+4

کنیت بھی ہے، مثلاً "ابوتراب" حضرت علی بن ابی طالب کا لقب ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحن ہے۔

آپ کا کتیب ہو اس سے زیادہ کینیں ہوں مثلاً "ابن جریج" کی کنیت

ابوالولید بھی ہے اور ابو خالد بھی ہے۔ ھ) وہ شخص جس کی کنیت میں اختلاف ہو، مثلاً اسامہ بن زید، کہا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ابو محمہ ہے، اور بعض نے کہاہے، کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اس طرح ابو خارجہ بھی بتائی گئی ہے۔

وہ شخص جس کی کنیت معروف ہو، لیکن اس کے نام میں اختلاف ہو مثلاً

ابو ہریرہ، ان کے نام اور ان کے والد کے نام میں اختلاف تمیں اقوال پر مشتمل ہے،
جن میں سے سب زیادہ مشہور قول کے مطابق آپ کا نام عبدالرحمٰن بن ضحرہے۔

جن میں سے سب زیادہ مشہور قول کے مطابق آپ کانام عبدالر ممن بن سحرہ۔

وہ شخص جس کے نام اور کنیت دونوں میں اختلاف ہو مثلاً "سفینہ" کہا جاتا

ہے کہ اس کانام عمیر ہے، یہ بھی کہا گیاہے کہ اس کانام صالح ہے، یہ بھی کہا گیاہے،

کہ اس کانام مہران ہے، اور اس کی کنیت میں متعدد اقوال ہیں ایک قول کے مطابق ابو
عبدالرحمٰن ہے اور دوسرے قول کے مطابق ابو ابختری ہے۔

ح ) وہ شخص جو اپنے نام اور کنیت دونوں سے مشہور ہو، مثلاً "سفیان توری، مالک، محمد بن ادریس الشافعی، احمد بن حنبل" ان حضرات میں سے ہرایک کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور مثلاً ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔

ط ) وہ شخص جو اپنی کنیت سے مشہور ہو لیکن لوگ اس کا نام بھی جانتے ہوں مثلاً "ابو اور ایس الخولانی، جن کانام عائذ اللہ ہے۔

ح ) وہ شخص جو اپنے نام سے مشہور ہو لیکن اس کی کنیت سے بھی لوگ آگاہ ہوں: مثلاً "طلحہ بن عبیداللہ النیمی اور عبدالرحمٰن بن عوف ، اور حسن بن علی بن

ابی طالب" ان سب کی کنیت "ابو محمد" ہے۔ ۵ - اس موضوع پر مشہور تصانیف:

کنیتنوں کے موضوع پر علماء نے بہت ہی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان مصنفین میں علی بن المدین ، امام مسلم اور امام نسائی وغیرہ ہیں، تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور کتاب "الکنی والاساء" ہے جو اتوابشر محد بن احمد الاولابی المتونی سناتے می کتصنیف ہے۔

# القاب کی پیجان

ا - لغوى تعريف.

القاب لقب کی جمع ہے، اور لقب ہر وہ وصف ہے جو بلندی پاپستی پر نشاند ہی کرے پا تعریف پا ندمت کا پیلواجاگر کرے۔

۲ - اس بحث سے مراد . محدثین اور رواۃ حدیث کے القاب کی تحقیق و تفتیشے آکہ ان کی معرفت ہو جائے اور انہیں

درست طریقے سے منضبط کر لیاجائے

س - اس كافائده .

القاب کی معرفت کے دو فائدے ہیں۔

ا ) القاب كونام نه خيال كيا جائے ادر شخص جس كا تذكره تبھى نام كے ساتھ ہوتا ہواور تبھى لقب ہے اسے غلطی ہے دو شخص سمجھنے کی بجائے حقیقت کے مطابق ایک ہی شخص تصور

ب اس سبب سے آگاہی جس کے باعث وہ راوی اس لقب سے مشہور ہو گیا ہو، اس طرح اس لقب کی حقیقی مراد معلوم ہو سکے گی، جو بسااو قات اس لقب کے ظاہری معنی کے خلاف ہوتی ہے۔

ه - اس کی اقسام:

القاب کی دوفتمیں ہیں۔ ا ) وہ جس سے مشہور کرنا جائز ہی نہیں ہوتا اور وہ ایسا ہی لقب ہے جسے متعلقہ مخض پیند

نہیں کر تا ہے۔ ب) وہ جس سے مشہور کر ناجائز ہے وہ ایسالقب ہے جو متعلقہ شخص کو ناپیند نہیں ہو تا۔

۵ - ان کی مثالیں. ا ) ضال. یه لقب معاویه بن عبدالکریم ضال کا ہے۔ یه لقب اس کو اس لئے ویا گیا تھا کہ

وہ مکبہ مکرمیہ حاتے ہوئے راستہ بھول گیا تھا۔

ب) صعیف بیر عبدالله بن محمد ضعیف كالقب بے بیر لقب ان كواس كئے ديا محمد ضعیف The Real

111

جسمانی لحاظ سے کمزور تھے۔ روایت حدیث میں کمزور نہ تھے، عبدالغنی بن سعید نے کما ہے: "دو بڑے آدمی ایسے ہیں، جن کے ساتھ دو بڑے لقب چیک گئے ہیں، ایک ضال اور دوسراضعیف"۔

ے غندر بید لفظ اهل تجازی زبان میں مشغب (بست زیادہ شور کرنے والا) کے ہم معنی ہے۔ اور بید لقب محمد بن جعفر کا ہے جو مشہور محدث شعبہ کے رفیق تھے۔ اس لقب سے ملقب ہونے کی وجہ بھی بید بیان کی گئی ہے، کہ ابن جربج بھرہ آئے، انہوں نے حسن بھری کی روایت سے ایک عدیث بیان کی ، جس پر لوگوں نے شور و غوغا کیا۔ محمد بن جعفر نے اس پر بست زیادہ شور مجایا، جس پر ابن جربج نے ان سے کہا، "اے غندر جیب رہو" اس کے بعد سے محمد بن جعفر کا لقب غندر بڑ گیا۔

و ) " فنجار" : عیسیٰ بن موسی تیمی کا لقب ہے۔ یہ لقب اس کے سرخ رخیاروں کے باعث اس کو دیا گیا۔

ھ) "صاعقد" ؛ محمد ابراہیم حافظ الحدیث كالقب ہے، اس سے بخارى نے بھی روایت كی ہے، اس سے بخارى نے بھی روایت كی ہے، سے، یہ لقب انہیں ان كی قوت حافظہ كی تیزى اور بهترین یاد داشت كے باعث دیا گیا تھا۔

و ) مشکرانہ: عبداللہ بن عمراموی کالقب ہے۔ فارسی میں اس کے معنی دانہ مثک یا خانہ مشک کے خانہ مشک کے جانہ مشک کے مشک کے مشک کے اللہ مشک ہے مشک کے مشکل کے مشکل

مطین: ابوجعفر حضری کالقب ہے، یہ لقب ان کو اسلئے دیا گیا، کہ وہ بچین میں بچوں کے ساتھ مٹی اور پائی سے کھیلا کرتے تھے، بچون کی پیٹے پر گارا مل دیتے تھے، ابو تعیم نے ایک بار ان کو پکارا؛ " یامطین! لم لاتحضر مجلس العلم؟ الصطین! علمی مجلس میں کیوں نہیں جاتے۔

۲ - اس موضوع پر مشهور تصانف:

اس موضوع پر متقدمین اور متاخرین علاء کی ایک بردی جماعت نے متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بمتراور مختصر کتاب حافظ ابن حجرکی "نز ہۃ الالباب" ہے۔

آباء کی بجائے اپنے دوسروں کی طرف نسبت رکھنے والوں کی پیجان

ا - اس بحث كامقصد.

اس بحث کامتصدیہ ہے کہ ایسے اشخاص جن کی نسبت اینے آباء کی بجائے کسی قریبی رشتہ دار

کے ناموں کی شناخت کی جائے۔

۲ - فائده .

ان کے آباء کی طرف نسبت کے باعث تعدد رواۃ کا جو وہم پیدا ہو سکتا ہے اسے دور کیا

س - اس کی اقسام اور اس کی مثالیں: ا ) وه مخض جو اپنی مال کی طرف منسوب جو: مثلًا معاذ، معوذ اور عوذ جو عفراء

ك بيثي تھ اور ان كے والد كا نام حارث ہے، اور مثلًا بلال بن حمامه،

ان کے والد کا نام رباح ہے حمامہ ان کی ماں کا نام ہے۔ یا مثلاً محمد بن حنفیوان کے والد حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔

یعلی بن مغیبہ ان کے والد کا نام امیہ ہے، منیبہ اس کی حقیق واد ی کا نام ہے یا مثلًا بشربن الخصاصيه ان كے كے والد معبد ہيں اور خصاصيه ان كى تيسرى

پشت کے داداکی مال کانام ہے۔ وہ شخص جس کی نسبت اس کے داداک طرف ہو؛ مثلًا ابو عبیدہ بن الجراح، ان کا اصل نام عامر بن عبد الله بن الجراح ہے اور مثلًا احمد بن عنبل بيہ بھی

وراصل احمد بن محمد بن حنبل ہیں۔

بن عبد يعوث نے گود لے كر اپنا متبتى يعنى منه بولا بيٹا بنالياتھا۔

- 11 -

مثلًا ماں یا داوا یا کسی اجنبی مثلًا مربی کی طرف ہو رہی ہو، اس کے بعد ان سے آباء

وه مخص جو اپنی دادی کی طرف منسوب ہو: دادی حقیقی ہو یا دور کی، مثلاً

وہ شخص جس کی نسبت بالکل اجنبی کی طرف کسی وجہ سے ہو جائے. مثلاً

مقداد بن عمروالکندی، جن کو مقدا دین الاسود بھی کہا جاتا ہے، اس لئے کہ انہیں اسوو

The Real Muslims

### RM P International. T I

711

ه - اس موضوع پرمشهور تصنیف:

ہ کہ اس موضوع پر ملہ ور سیت: اس موضوع پر میں کسی مصنف کو نہیں جانتا، لیکن تراجم کی کتابوں میں بالعموم ہرراوی کی نسبت کا تذکرہ ہوتا ہے خاص کر تراجم کی ضخیم کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔

ان نسبتوں کی پیچان جواینے ظاہر کے خلاف ہوں

## - 10 -

۱ – تمن

راویوں کی ایک الیی تعداد بھی ہے جس کی نسبت کسی مقام، غروہ، یا قبیلہ یا ہنر کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن بالعوم اس سے وہ نسبت مراد نہیں ہوتی، جس کی طرف بظاہر ذہن منتقل ہوتا ہے بلکہ حقیقت میں یہ نسبت بعض عوارض کے باعث قائم ہو جاتی ہے، مثلاً کوئی شخص کسی خاص جگہ پر پہنچ کر سکونٹ بذیر ہو گیا یا کہ میں خاص صفیت یا بعثہ کر لدگوں کر بدائتہ اس کی ہم نشیز میں گئی ایک کی ا

سکونت پذیر ہو گیا یا کسی خاص صفت یا پیشہ کے لوگوں کے ساتھ اس کی ہم نشینی ہو گئی یا کوئی اور وجہ پیش آئی جس کی بناء پر اس کی نسبت اس طرف ہو گئی۔ ۲ - فائدہ :

اس بحث کافائدہ یہ ہے کہ یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے، کہ یہ نسبتیں دراصل حقیقی نسبتیں نہیں ہیں۔ ہیں۔ بلکہ محض بعض عوارض کے باعث ان کی طرف نسبت ہو گئی ہے۔ نیز یہ کہ وہ سبب بھی دریافت ہو جائے جس کی بنا پر یہ نسبت قائم ہوئی ہے۔ سا ۔ اس کی مثالیں .

ا ) ابو متعود البدری: غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ بلکہ وہ جاکر مقام بدر میں سکونت پذیر ہوگئے، پھراس کی طرف منسوب ہو گئے۔ بندیر ہوگئے، پھراس کی طرف منسوب ہو گئے۔ ب) یزید الفقین بیہ فقیر نہیں تھے، البتہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں زخم آ گئے تھے، اس لئے فقیر

ح ) خالد الخذاء بیر حذاء یعنی موچی نہیں تھے، البتہ اس پیشہ سے تعلق رکھنے والوں کے یاس جاکر ببیٹھا کرتے تھے۔

م - انساب پرسب سے زیادہ مشہور تصانیف: "الانساب" اس کے مصنف سمعانی ہیں ابن الاثیر نے اس کتاب کی "اللباب فی تہذیب

416

الانساب" کے نام سے تلخیص کی پھر سیوطی نے اس مخص کا بھی ب اللباب کے نام سے خلاصہ کھوا۔

# رواة کی تواریخ کی پھیان

### - 14

, ,

ا ) لغت میں واریخ دراصل تاریخ کی جمع ہے۔ جو "اُرتِّخ" کا مصدر ہے ۔ تلفظ کی سہولت کے لئے ہمزہ کوالف سے بدل دیا گیا ہے۔

و کے کے بیان کو کہتے ہیں جس کی مدد سے اس میں پیش اصطلاح میں بارخ اس وقت کی تعیمین و بیان کو کہتے ہیں جس کی مدد سے اس میں پیش آنے والے احوال مثلاً ولادت، وفات اور واقعات کو منضبط کیا جاتا ہے۔

۲ - تاریخے مراد

یماں تاریخ سے مقصد ہیہ ہے کہ رواۃ کی تاریخ ولادت, شیوخ سے احادیث ساع. بعض شہروں میں ان کی آمداور ان کی وفات وغیرہ ، معلوم کرنا ہے۔ سور اس کی ایم میں ان فیار

۳ - اس کی اہمیت اور فوائد: به برداہم فن ہے، سفیان توری کہتے ہیں۔ "جب ایسے عالات سامنے آئے کہ راویوں نے بھی

کذب بیانی کارویہ اختیار کیا، تو ہم نے بھی تاریخ کا اہتمام شروع کر ویا" (آگہ جھوٹ کی گنجائش کم سے کم رہ جائے۔) اس کے فوائد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ سند کے انصال اور انفطاع کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔

حاصل ہو جاتی ہے۔

اس طرح کچھ لوگوں نے کچھ دوسرے لوگوں سے روایت کرنے کا دعوی کیا جب ان کی تاریخ

اس طرح کچھ لوگوں نے کچھ دوسرے لوگوں سے روایت کرنے کا دعوی کیا جب ان کی تاریخ پر غور کیا گیا، توظاہر ہو گیا کہ ان لوگوں نے ان کی وفات کے کئی سال بعدروا یات بیان کی ہیں۔ ۴ - تاریخ کے بہتے ہوئے دھارے سے کچھ مثالیں: ۱ ) حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور آپ کے دونوں رفقاء حضرت ابو بکر اور حضرت عمر

ا - حضور صلی الله علیه و آله و سلم کی وفات بروز دوشنب بوقت چاشت، ۱۲ رہیج

رضی اللہ عنہاکی عمروں کے متعلق صحیح روایت بھی ہے کہ ۲۳ برس تھی۔

### RM P International. T l

110

الاول سنه ااهج لو ہوئی۔ ۲ - حضرت ابو بکرا کی وفات جمادی الاول ۱۳ اه میں ہوئی۔ س - حضرت عرس كي وفات ذي الحجه ٢٣ ه مين بوئي -م - حضرت عثان رضي الله عنه كي شهاوت ذي الحجه ٣٥ جرى ميس موئي - اس وقت آپ کی عمر ۸۲ سال تھی بعض کے خیال میں ۹۰ سال تھی۔ ۵ - حضرت على رضى الله عنه كي شهاوت رمضان ۴٣٠ هير موئي . اس وفت ان كي عمر ٦٣ برس كو پہنچ چكي تھي۔ دوایسے صحابی ہیں، جنہوں نے اپنی عمر کے ساٹھ برس زمانہ جاہلیت میں گزارے، اور ساٹھ برس زمانہ اسلام میں اور سم ، ججری میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی، وہ دونوں حکیم بن حزام اور حسان بن ثابت ہیں۔ ایسے ائمہ مجتدین جن کے نقبی نداہب پرلوگ عمل پیراہیں۔ سال وفات سال ولا د ت نام صحابہ ا - ايو حنيفه نعمان بن ثابت a10. 0149 ۲ - مالک بن انس 29 P س - محمد بن ادریس شافعی 20 × 10 210· 2191 ۾ - احدين حنبل mITM و ) حدیث کی معتمد ترین کتب کے مولفین ۱ - محمد بن اسلمبيل بخاري aray 2190 ۲ - مسلم بن الحجاج نیشاپوری 2171 01.0 س - ابو داؤد سختانی 25 T L Q 2101 J. 2149 س - ابوعيسيٰ نزندي 21.4 ۵ - احدین شعیب نسائی 20 4 4 2717 274B ۲ - این ماجه قزوینی 01°4 ۵ - اس عنوان پر سب سے زیادہ مشہور کتب: "كتاب الوفيات" جس كے مصنف محدث دمش ابن زبير محمد بن عبيدالله الربعي المتوفى 24 ساھ ہیں انہوں نے اس کتاب کو سالوں کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، نه كوره بالا كتاب ير ذيول يعني نوث اور حواشي پيك الكتاني ، پير الا كفاني اور پير العراقي نے تحریر کئے ہیں۔

ثقات میں سے جو لوگ د ماغی فتور میں مبتلا ہو گئے ان کی پہیان

### - 14 -

ا - اختلاط کی تعریف:

افت میں اختلاط فساد عقل یا دماغی فتور کو کتے ہیں۔ مثلاً کما جاتا ہے،

" اختلاط فلان " اس کی عقل میں فساد پیدا ہو گیا۔ ( قاموس )

اصطلاح میں اختلاط فساد عقل یا قول و فعل میں عدم توازن کو کہتے ہیں جو بڑھاپے یا

بینائی زائل ہونے یا تتاہیں وغیرہ جل کر ضائع ہو جانے کی بنا پر پیدا ہو تا ہے۔

۲ - دماغی عدم توازن کا شکار ہونے والوں کی قشمیں .

برُّها بِ كَي بناير : مثلًا عطاء بن السائب التَّقفي الكوفي (1

بینائی زائل ہونے کی بنا پر: مثلًا عبدالرزاق بن همام الصنعانی نابینا ہو جانے ب) کے بعدان کو حدیث کی تلقین کی جاتی تھی، یعنی بالمشافہ سمجھائی جاتی تھی پھروہ اسے سمجھ

عاتے تھے۔

دیگر اسباب کی بنا پر: مثلاً عبدالله بن لھیعہ مصری اپنا کتب خانہ جل جانے

کے باعث د ماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔

٣ - ايسے شخص کی زوایت کا حکم: رماغی توازن گبڑنے سے قبل ان سے جو روایت ہوئی ہوگی وہ قابل قبول ہوگی۔ ( )

اس کے بعد جو روایت ہو گی وہ قابل قبول نہ ہو گی۔ اس طرح وہ روایت بھی ناقابل ب)

قبول ہو گی، جس کے متعلق مید شک پیدا ہو جائے، کہ وہ اختلاط سے پہلے کی ہے یابعد

ہم - اس کی اہمیت وافادیت.

یہ بہت ہی اہم فن ہے۔ اس کی افادیت اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ اس کے ذریعے کسی تقد کی اُن روایات کا پیتہ لگایا جاتا ہے جو اس مرض کے لاحق ہونے کے بعد کی ہوتی ہیں اور پھر انہیں رو کر

۵ - کیا شیخین این صحیحین میں ایس حدیثیں بھی لاتے ہیں، جن کو ایسے ثقہ راویوں نے روایت کیا جن پر اختلاط طاری ہو گیا ہو؟

112

جواب ہے کہ وہ الی حدیثیں لائے ہیں، کیکن صرف الی حدیثیں جن کے متعلق سے معلوم ہو گیا ہو کہ بید اختلاط سے پہلے کی ہیں۔

بریدیا موضوع پر مشهور تصانیف: ۲ - اس موضوع پر مشهور تصانیف:

اس موضوع پر متعدد علماء کبار نے کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً علائی اور حازمی وغیرہ، اسی طرح کی ایک کتاب "الاعتبار بمن رمی بالاختلاط" ہے جس کے مصنف حافظ ابراہیم ابن محمد سبط الحجی المتوفی سنہ ۱۹۸۱ھ ہیں۔

# علماء اور رواۃ کے طبقات کی پہچان

### - 11 -

۱ - طبقه کی تعریف.

ا ) لغت میں باہم مشابہ لوگوں کو طبقہ کہا جاتا ہے۔

ب) اصطلاح میں یہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں، جو اپنی عمروں اور اساد میں یا صرف ایک دوسرے سے بہت قریب ہوں اللہ تقارب فی الاساد کے معنی یہ ہیں، کہ ایک شخص

رو سرے سے بھی سریب ہوں، عد مارب کی معارف کی ہیں، سے بیون سے میں ہوں ۔ کے جو لوگ شیوخ ہوں ، وہی دوسرے کے شیوخ ہوں ، یااس کے شیوخ کے قریب قریب ہوں۔

٢ - طبقه كي معرفت كافائده .

میں، جس کی وجہ سے ہرایک پر ووسرے کے کمان کا امکان پیدا ہو جاتا ہے لیکن ان دونوں کے طبقات کا علم ہو جانے سے دونوں اشخاص کے در میان امتیاز کرنا آسان

ہو جاتا ہے۔ ب) عنعنہ کی حقیقی مراد معلوم ہو جاتی ہے۔

ب) سنعنہ ن ین سراد سوم ہوجاں ہے۔ ۳ - دوراوی ایک اعتبار سے .

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کہ دو راوی ایک اعتبار سے ایک ہی طبقہ میں شار ہوتے ہیں، لیکن دوسرے اعتبار سے دو طبقوں میں شار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ انس بن مالک اور ان کی طرح کے کم عمر

MA

صحابہ , جو ایک طرف طبقہ عشرہ مبشرہ کے ساتھ اس لحاظ سے شریک ہیں کہ یہ بھی صحابہ ہیں اسلئے کہ جملہ صحابہ کرام ایک ہی طبقہ میں شار ہوتے ہیں . دوسری طرف اسلام میں سبقت کے لحاظ سے صحابہ کرام کے بھی دس کے قریب طبقات بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ معرفۃ انسحابہ کے عنوان میں گزر چکا ہے .
اس لحاظ سے حضرت انس بن مالک اور ان کی طرح کے دوسرے افراد عشرہ مبشرہ کے طبقہ میں شار نہیں

م - ناظری اس سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے؟

علم طبقات کے ناظر کے لئے ضروری ہے کہ وہ رواۃ کی تاریخ پیدائش اور وفات کا علم رکھتا ہو. اور اس کو سے بھی علم ہو، کہ انہوں نے کن کن لوگوں سے روایات لی ہے، اور خود ان سے کن کن لوگوں نے روایات لی ہیں۔

۵ - اس عنوان پر مشهور ترین تصانیف<sub>:</sub>

ا ) کتاب "الطبقات الکبری" ابن سعداس کے مصنف ہیں۔ ب) کتاب "طبقات القراء" ابو عمرو دانی کی یہ تصنیف ہے۔

ح ) کتاب "طبقات الثافعیہ الکبری " عبدالوهاب سکی اس کے مضنف ہیں۔

# ایسے علماء اور رواۃ کی پہچان جو موالی تھے

- 19 -

۱ - مولی کی تغریف.

ا ) لغت میں موالی مولی کی جمع ہے، اور مولی کالفظ اضداد میں سے ہے، اس کااطلاق، مالک

اور غلام اور آزاد کرنے والے اور آزاد شدہ دونوں پر ہوتا ہے۔ ۳۲۔

۲ - موالی کی اقسام:

موالی کی تین اقسام ہیں:

) موالی الحلف: مثلاً امام مالک بن انس اصبحی تیمی وه نسلی لحاظ سے اصبحی بیں اور موالات کے لحاظ سے بھی ہیں، یہ اس کئے کہ ان کی قوم "اصبح" حلف ولاء

( دوستی اور خمایت کے معاہدہ ) کے ذریعیہ تیم قریش کی "موالی" بن مگی مولى العناقه مثلًا ابوالبخري الطائي التابعي ان كا نام سعيد بن فيروز ب، يه

قبیلہ طی کے ایک شخص کے غلام تھے، جس نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔

مولیٰ الاسلام: مثلاً محمد بن اسلعیل بخاری عبعنی ، ان کے دادا مغیرہ مجوسی

تھے جو يمان بن اخس عجني كے ہاتھ پر اسلام لے آئے تھے۔ اس كے اس نسبت ہے وہ بھی حجفی کہلانے لگے۔

۳ – اس کے فوائد. التباس سے بچاؤ رہتا ہے اور جس قبیلے کی طرف نسب یا ولاء کی بنا پر نسبت ہوتی ہے اس کی بہچان

ہو جاتی ہے اور اس طرح جو شخص ولاء کی وجہ سے کسی قبیلہ کی طرف منسوب ہو، اور اس کا ہم نام جو اس قبیلہ سے نسبتی تعلق رکھتا ہو، دونوں میں تمیز کرناممکن ہو جاتا ہے۔

س - اس عنوان ير مشهور تصانف: ابو عمرالکندی نے صرف راوپوں کی نسبتوں کے بارے میں لکھا ہے۔

# ضعیف راویوں کی پیجان

لغوی لحاظ ہے، ثقة موتمن یعنی امانت دار کو کہتے ہیں اور قوی کی ضد ہے۔

ضعف حسی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی۔ اصطلاح میں ثقه : عادل و ضابط کو کہتے ہیں اور ضعیف سے مراد ایساشخص

ہے جس کے حفظ و ضبط یا عدالت پر طعن کیا گیا ہو۔ تعنی جرح یا تنقید کا نشانه بنايا گيا ہو۔

۲ - اس کی اہمیت وافادایت : تقد اور ضعیف راویوں کی پہچان علوم حدیث کی اہم ترین انواع میں سے ہے، اس لئے کہ اس کے واسطہ سے صحیح اور ضعیف حدیث میں امتیاز کیا جاسکتا ہے۔

س - مشهور ترین تصانیف اور ان کی اقسام :

ا ) اليي تصانف جو صرف ثقات كے بيان پر مشمل ہيں. مثلاً كتاب "النعات"

مصنفه ابن حبان \_ اور كتاب "النّعات" مصنف العجلي

الیی تصانیف جو صرف ضعفاء کے بیان میں ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں، مثلاً

امام بخاری، امام نسائی، عقیلی اور دار قطنی کی کتابیں جن میں سے ہر ایک کا نام

"الضعفاء" ہے اس طرح ابن عدى كى "الكامل فى الضعفاء" اور زہبى كى "المغنى

الیم کتب بھی ہیں جو نقات اور ضعفاء دونوں کو بیان کرتی ہیں، پید کتب بھی بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً بخاری کی کتاب " تاریخ کبیر" اور ابن ابی حاتم کی "الجرح و

التعديل " يه رواة كي صفات و خصوصيات پر مشتمل عمو مي كتب مين - پچھ كتابين ايسي

ہیں جو حدیث کی کسی ایک یا متعدد کتابوں کے راویوں کو بیان کرتی ہیں۔

مثلاً عبدالغنی مقدس کی کتاب "الکمال فی اساء الرجال" اس کے علاوہ مزی، ذہب، ابن حجراور خزرجی کی تصانیف جو ندکورہ بالا کتاب کی بہتر تدوین شکلیں

# رواۃ کے اوطان و بلدان کی پیچان

۱ – اس بحث سے مراد .

اوطان، وطن کی جمع ہے، اس سے مراد وہ خطہ زمین ہے جس میں آدمی پیدا ہوتا یا قیام کر تا

ہے۔ بلدان، بلد کی جمع ہے، اس سے مرادو شہریا بستی ہے، جس میں پیدا ہوتا یا سکونت اختیار کرتا ہے،

. اس بحث سے مراد رواۃ کے ان علاقوں اور شہروں کا علم حاصل کرنا ہے جن میں یہ لوگ پیدا ہوئے یا سکونت اختیار کی۔

۲ - اس کے فوائد .

دومتفق اللفظ ناموں کے درمیان امتیاز پیدا کرنا، جب وہ دونوں دوالگ الگ شہروں سے ہوں اور سایک ایس چیز ہے جس کی حفاظت کو اپنے کام اور تقنیفات میں اکثر ضرورت پڑتی ہے۔

m - عرب وعجم کے سب لوگ کس چیز کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں ؟

ا ) قدیم زمانه میں عربوں کا معمول تھا کہ وہ اپنی نسبت اپنے قبائل ہی کی طرف کرتے تھے

271

اس لئے کہ ان کی اکثریت بدوی تھی اور سفری زندگی ہی سے آشنا تھی، ان کا رابطہ این زمین اور وطن کے مقابلہ میں اپنے قبائل سے زیادہ ہوتا تھا۔ جب اسلام آیا اور وہ شہروں اور بستیوں میں سکونت پذریہ و گئے توانہوں نے اینے شہروں اور بستیوں ہی کی طرف نسبت کو بیند کیا۔

ب) کیکن عجمی لوگ قدیم زماند ہی ہے اپنے آپ کو شہروں اور بستیوں کی طرف منسوب كرتے آئے تھے۔

۴ - بڑک وطن کرنے والا شخص اپنی نسبت کس طرف کرنے گا؟

جب کوئی شخص اینے وطن متروک اور وطن مالوف دونوں کی طرف نبیت کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے وطن اصلی کی طرف نبت کرے، پھر اپنے وطن جدید کا ذکر كرے جس كى طرف منتقل ہوكر آيا ہے اور بہتر ہو گاكه دوسرے نام سے يہلے " ثم" كا لفظ لكائ مثلاً وه شخص جو حلب مين پيدا ہوا پھر مدينہ منوره كى طرف منتقل ہو گیا۔ وہ ان الفاظ میں اپنی نبست بیان کرے "فلان الحلبی عم

المدنى " (فلال شخص جو پہلے حلبی تھا پھر مدنی ہو گیا) کیکن اگر دونوں وطنوں کو جمع رکھنے کاارادہ نہ رکھتا ہو، تواس کواختیار ہے کہ دونوں

میں سے جس کی طرف چاہے نبت کر لے، لیکن ایبابت کم ہوتا ہے۔

ہر شخص کسی شہر کے تابع نستی میں رہتا ہو، وہ کس طرح نسبت کرے گا؟

وہ اس بستی کی طرف نبیت کر سکتا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ (1

وہ اس شمری طرف بھی نبیت کر سکتا ہے جس کے ماتحت پیر بہتی ہے۔ (\_\_

وہ اپنے آپ کو اس علاقے کی طرف بھی منسوب کر سکتا ہے جس کا بیہ شہرایک حصہ (2)

اس کی مثال سے ہے کہ جب کوئی شخص باب کا رہنے والا جو حلب شرکے تابع ہے اور حلب شام کاایک شرے تووہ اپنی نبت میں فلان البابی یا فلان الحلبی یا فلان الشام کمہ سکتاہے۔

۲- اس مت کی مقدار کیاہے:

اگر کوئی شخص کسی شہر میں گذارے تواس کی طرف اپنی نبست کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہاہے کہ جالیس سال

اس موضوع پر مشهور تصانیف.

ا ) اگر ہم سمعانی کی کتاب "الانساب" جس کاای سلسلے میں پہلے ذکر آچکا ہے۔ اس

میں شار کریں تو بے جانہ ہو گا، اس لئے کہ وہ اوطان وغیرہ کی طرف انتساب کو بیان

طبقات بن سعد کاشار بھی ای طرح کی کتب میں کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بھی اپنی

اس کتاب میں رواۃ کے علاقوں اور بلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کے فضل و

كرم اور توفيق ہے، میں نے اس كتاب كو آخر تك پہنچايا ہے۔ اللہ تعالی اپنی طرف

سے ہمارے امام را ہنما خاتم النبیعین حضرت محمد صلی الله علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر اپنی ان گنت رحمتیں نازل فرمائے! آمین

الحمد للدرب العالمين

774

باب چهارم

ا به شرح نخبته الفكر ص ٢١

طور پر کر دیاہے

۲ ۔ انتقریب بشرح الترریب جلد دوم ص ۱۹۸ المام بیمق کی وفات ۵۵ مد اور ابن خلف کی وفات ۸۵ مد میں بوئی تنی

سے امام ابو داؤد نے باب الوتر میں اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ سے

۳۔ حاکم نے معزننہ علوم الحدیث کے صفحہ ۳۲ پر اس حدیث کی مسلسل کی صورت میں تخزیج کی ہے۔ ۵۔ حاکم نے اس کی تخزیج مسلسل کی صورت میں معزننہ علوم الحدیث. کے صفحہ پر کی ہے۔

۲ ۔ مالک رحمہ اللہ کی حیثیت ایک امام اور حافظ الحدیث کی ہے جب کہ عبداللہ بن وینار فقط ایک راوی اور شیخ ہیں اگر چہ عمر

میں امام مالک سے بڑے ہیں ے۔ البر قانی خطیب بغدادی سے عمر میں بڑے ہیں اور ان کا درجہ بھی بلند ہے اس لئے کہ وہ خطیب بغدادی کے شیخ اور علم

عن بھی بڑھ کر ہیں۔ میں بھی بڑھ کر ہیں

۸۔ ابو العشراء کے اپنے نام اور باپ کے نام میں اختلاف ہے۔ مشہور قول یہ ہے کدان کا نام اسامہ بن مالک ہے۔ ۹۔ القاموس جلد جمارم ص ۲۹۰

• ا ۔ متقارب فی الاسناد وہ رواۃ ہیں جنموں نے ایک ہی طبقہ کے شیوخ سے حدیثیں روایت کی ہوں۔

اا ، اس لئے کہ معروف طریقہ تو یک ہے کہ شاگر داپنے شیخ سے روایت کرے، کیکن جبوہ اپنے قرین تعیٰی ساتھی سے روایت کر آپ ہوئی ساتھی ہے روایت کر آپ ہوئی اس نوع کی روایت کلھنے والے نے اپنے

۱۲ء تماکد اس اسناد کے سامع یا قاری کو یہ وہم نہ ہوروایت میں اسناد کے اصل الفاظ یہ ہیں " صد ثنا فلان (و) فلال لیعنی ہم سے فلال اور فلال نے روایت کی کیکن غلطی سے " حد ثنا فلان عن فلان کے الفاظ منص سے نکل گئے لیعنی ہم سے فلال نے

صدیث بیان کی اور اس سے فلال نے بیان کیا۔ ۱۳ ۔ امام بخاری کی وفات سنہ ۲۵۹ ھ میں ہوئی جب کہ خفاف نیشاپوری کا انتقال سنہ ۱۳۹۳ ھ میں ہوا، بعض کا قول ہے ان

۱۳۰۰ - امام بحاری می وفات سند ۲۵۹ هه یک بهومی جب که مفاقب میستانوری کا انقال سند ۳۹۳ هه میں بود. به مس کا نول سیجان کی وفات سند ۳۹۴ هه میں بوئی اور بعض کے نز دیک سند ۳۵۹ هه میں بوئی

۱۳ ۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سو سال کے اندر اندر کوئی صحبت رسول کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ قابل قبول ہوگا مثلاً قابل قبول ہوگا مثلاً جول ہوگا ہوا سکا دعویٰ دار ہوگا تو اس کا دعویٰ نا قابل قبول ہوگا مثلاً جعدات کا دعویٰ کیا تھا۔ اور در حقیقت یہ ایک مکار اور جھوٹاانسان تھا۔ جہدت کے دعویٰ کیا تھا۔ اور در حقیقت یہ ایک مکار اور جھوٹاانسان تھا۔ ذہبی نے میزان جلد دوم ص ۳۵ مراس کا تذکرہ کیا ہے۔

777

۵۱ م انتخریب مع انتدریب جلد دوم، ص ۲۲۰

١٦ - عبدالله بن المبارك نے ابو سلمه كى بجائے سالم بن عبدالله بن عمر كوان ميں شار كياہے جب كه ابو الزناد نے سالم اور ابو

سلمہ کی بجائے ابو بکرین عبدالرحمٰن کوان میں شار کیا ہے۔

ا عند الدرداء صغرى مين ان كانام جيم به جيم كما جانا ہے كد بيجيم ، يد ابوالدرداء كى يوى مين الدرداء

كبرى بھى أبوالدر داءكى بيوى بين ان كانام خيره ہے اور يه صحابيه بين -

١٨ - الرسالة المنتطرفة ص١٠٥

این صحابہ میں ایے سات حقیق بھائی نہیں گذرے جوسب کے سب جرت کے شرف سے مشرف ہوئے ہوں

صرف ندكوره بالا ساتول بھائى اس سعادت سے بسروه ور ہوئے تھے نيك "السراج" چراغ بنانے كى صنعت كى طرف نسبت ہے۔ اس کے دادا چراغ سازی کا کام کرتے تھے، ان کانام ابو العباس محدین اسحاق بن ابراہیم النقفی تھاان کا تعلق بنو ثقیف

سے نہیں تھا بلکہ بیران کے آزاد کر دہ نلام تھے۔ یہ بزرگ اپنے زمانہ کے نیشالیور میں نامور محدث تھے، جن سے بخاری اور مسلم دونوں نے روایات لی ہیں۔ وفات سنہ ۳۱۳ ھ میں ہوئی۔

٢١ ۔ اگر صرف نام میں مکسانیت ہو توالی صورت میں بہت ہی کم اشکال پیش آسکتا ہے۔

۲۲ خطیب بغدادی کی کتاب المتغن والمتفرق، میں یہ مثال میرے لئے سب سے زیادہ غرابت کا پہلو لئے ہوئے ہے۔

اگرچہ اس کتاب کے نام میں بکسانیت رکھنے والے افراد کی زیادہ سے زیادہ تعداد سترہ بنائی گئی ہے۔ ملك نجنة انفكر م ۲۴۵ اس کاایک قلمی نسخه اعتبول کے کتب خانه اسعد آفندی میں سلسله منبر ۲۰۹۷ کے تحت موجود ہے لیکن یہ ناقص ہے۔ اس کے ۲۳۹ اوراق ہیں جو دسویں جز سے شروع ہو کر اٹھارویں جزایتی آخر کتابت تک ہیں۔ شخ عبداللہ بن حمید کے پاس

اس کاایک حصہ موجود ہے جو تیسرے جزسے نویں جز تک ہے۔

۲۵ نخبة الفكر ص ۲۸

۲۹۱ء المنشأ بهر دراصل اس مے ماقبل کی دونوں قسموں المنفق والمتغرق، اور المؤتلف والمخلف سے مرکب -4

یعنی راویوں کے نام تلفظ میں مختلف ہوں لیکن ان کے آباء کے نام رسم الخط اور تلفظ کے لحاظ سے یکسال \_ 14

٢٨ ٥٠ أس نو كابعضول في التشبر المغلوب، نام ركها ب- يعني اشتباه كاوتوع ذبن مين بورسم الخط مين مد بور

خطیب بغدادی نے اس نوع پر ایک کتاب نکھی ہے جس کا نام رافع الارتیاب فی المقلوب من الاساء والانساب رکھا

 ۲۹ ۔ ان کے دو مکمل نسخ دار الکتب مصر میں موجود ہیں میرے پاس ان دونوں کا فوٹو سٹیٹ موجود ہے۔ س و امام ترمذی کی من ولادت میں اختلاف ہے۔ اکثر مور خین نے آپ کی من ولادت کی تحدید نہیں کا بلکہ صرف اتناذ کر کیا

ے کہ آپ تیسری صدی اجری کے پہلے عشرے میں پیا ہو ہے ۔ ان مارین نے آپ کی من والدت ۳۰۹ جری بیان کی 

> ٣٠٢ - القاموس جلد جمارم ص ١٠٠٧ ٠ ١٩٠٠ ي ما ول اول ا

است تدریب الراوی جلد دوم ص ۳۸۱ 💆